

# 

حضُّورٌ صَحَابِّهُ ، العِینَ ، فقهاً ، مُحَدِّنینَ مُفسِّرِینَ اوراً ولیا کِرامُ کَسَفِرَآخرت کے وقت کے قابل رشک اورنصیحت امُوز عَالات و وَاقعات

تأليف

مولانا إمدا دانشرا نور استا ذجامعه قاسم العُلوم، مُلتان فليفه مباز صنرت ميتنفيئ كينتي قدس سروالعزز سَابِق مُعِين حَقِيق مِفْق مِيل حريقا نويٌ عاملي شرفيل برُ

Cell: 0300-6351350

كَالْلِيْحُ الْفِكَ مِنْ نَانَ

www.besturdubooks.net



انبیاء، صحابہ، تابعین، فقہاء، محدثین، مفسرین اور اولیاءامت کے

أخرى كمحات

اوروفات کے آنو کھے واقعات

www.besturdubooks.net

تایف مولاناامداداللدانور

ناشر دارالمعارف ملتان

# کا بی رائٹ کے تمام حقوق محفوظ ہیں اسلاف کے آخری کھات

كاني رائث رجشريش نمبر .....

اد بی اور فنی تمام تم کے حقوق ملکیت مولانا مفتی امداداللد انورصاحب کے نام پر رجسٹر ڈاور محفوظ ہیں۔ اس لئے اس کتاب کی ممل یا منتخب حصہ کی طباعت فوٹو کا بی ترجمہ نئی کتابت کے ساتھ طباعت یا اقتباس یا کمپیوٹر میں یا انٹرنیٹ میں کا بی وغیرہ کرتا اور چھا پنامفتی امداداللہ انورصاحب کی تحریری اجازت کے بغیر کا بی رائٹ کے قانون کے تحت ممنوع اور قابل مؤاخذہ جرم ہے۔ امداداللہ انور

نام کتاب : اسلاف کے آخری کھات

تاليف : علامه فتى محدامداواللدانوروامت بركاتهم

ماس التحقیق والتصنیف دارالمعارف ملتان استاذ تخصص فی الفقه جامعه قاسم العلوم ملتان سابق معین التحقیق مفتی جمیل احمد تھا نوی جامعه اشر فیہ لا ہور سابق حین مفتی جامعہ خیرالمدارس ملتان سابق استاذ جامعہ دارالعلوم الاسلامیدلا ہور

كاني رائث رجسريش نمبر

ناشر مولانا المداد الثدانوردار المعارف ملتان

تاریخ اشاعت : جمادی الثانی ۱۳۲۸ اصر جولا کی میزو

صفحات: 510

ہدیہ: = =/140روپے

Best Urdu Books

#### ملنے کے پتے

مولا نامفتي محمدا مدادالله انورجامعه قاسم العلوم كككشت ملتان

نور محركارخانه تجارت كتب آرام باغ كراجي

بيت القرآن اردوباز اركراچي

اسلامی کتب خانه بنوری ٹاؤن کراچی

مكتبدرشيد بيازدوبازاركراجي

مکتبه زکریا بنوری ٹاؤن کراچی

مكتبه فريديه جامعه فريديه E17-اسلام آباد

مكتبدرشيد بيراجه بإزارراولينذي

مكتبه رشيد بدكوئنه

مولا ناا قبال نعمانی سابقه طاهر نیوز پییرصدرکراچی 💎 مکتبه عار فی جامعهایداد بیستیاندروژ فیصل آباد

مكتبه مدينه بيرون مركز رائ وغثر

مدرسه نفرت العلوم گھنندگھر گوجرا نوالیہ

مكتبه رشيديه نز دجامعه رشيديه ساميوال

اداره تاليفات اشرفيه چوك فواره مليان

مكتبه امداديهز دخيرالمدارس ملتان

مکتبه علمیه سلام مارکیث بنوری ٹاؤن کراچی

بيكن بكس اردوباز ارگلگشت ملتان

مكتبه حقانية زوخيرالمدارس ملتان

مكتبه مجيديه بيرون بوم ركيث ملتان

مكتبه رحمانيها قرأسنشرار دوبإزار لابور

مكتبة العلمارد وبإزارلا بور

صابرحسين تثمع بك المجنبي اردوباز ارلا مور

مكتبه سيداحم شهيدار دوبازارلا بور

مكتبه إلحن حق سريث اردوبازارلا مور

اداره اسلاميات اناركلي لابور

بك لينڈار دوبازارلا ہورے

كمتبهة قاسميهارد دبازارلابهور

مظهري كتب خانه كلشن اقيال كراجي

فيروزسنز 'لا ہور۔ کراجی

مكتبه وارالعلوم كراجيها

قدى كتب خاندة رام باغ كراجي

اسلامی کتب خانه بنوری ٹاؤن کراچی

دارالاشاعت اردوبإزار كراجي

ادارة المعارف دارالعلوم كراجي ١٢

فصلى سنزار دوبازار كراجي

ورخواسی کتب خانه بنوری ٹاؤن کراچی

اور ملک کے بہت ہے جھوٹے بڑے دین کتب خانے

#### أخرى كات

# فگر سرت مضا میں

| صفته<br>نهبر | مضامین                                                          | نمبر<br>شمار |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 78           | کلمات تبریک                                                     | ☆            |
| 70           | پیش لفظ                                                         | ☆            |
|              | ﴿ حصداول ﴾                                                      | . ☆          |
| <b>f</b> Z   | الله کی برگزیده جستیاں حضرات انبیاء کرام الفیای                 |              |
| 79           | سيدنا حضرت آوم القليلا                                          |              |
| ۳۱           | حضرت آ دم القلیلا کا جناز ہ فرشتوں تے پڑھا                      | ٢            |
|              | حضرت آدم الطيفة كاجنازه حضرت جبرائيل الطيفان                    | ۳            |
| ٣٢           | مسجد خيف ميں پڑھايا                                             |              |
| <b>PP</b>    | سيدنا حضرت نوح الظيفين                                          | ٣            |
| - 144        | سيدنا حضرت ابراجيم القليلا                                      | ۵            |
| ۳۵           | سيدنا حضرت داود القليلا                                         | Y            |
| ۳۷           | سيدنا حضرت سليمان العينين                                       | 4            |
|              | حضرت سيد الأوكين والآخرين خاتم الانبياء والمرسلين               | Λ            |
| ra 1         | سیدنامحدرسول الله ﷺ کے آخری کھات                                |              |
|              | ه خصه دوم که<br>• ساله ساله ساله ساله ساله ساله ساله ساله       | ☆            |
|              | محضور صفیراللم کے شاگر داورامت کیلئے ہدایت کے چراغ<br>سند م     |              |
| سابها        | حفزات صحابه كرام يغير                                           |              |
| గ్రా         | خلیفه رسول الله بلافصل ،امیرالمؤمنین حضرت سید نا ابو بکرصد ئق ﷺ | ١            |
| نے م         | امير المؤمنين حضرت سيدناعمر بن الخطاب عرضي                      | r            |

| ١٥       | امير المومنين حضرت سيدنا عثمان بن عفان ﷺ                  | ۳              |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| ar       | امير المونيخضرت سيدناعلى بن الي طالب ريني كي شبادت        | ۳              |
| ۵۳       | امين الامتحضر ت سيد نا ابوعبيده بن جراح ﷺ                 | ۵              |
| - ಎ~     | خال رسول الله حضرت سعد بن الي وقاص ﷺ                      | ۲              |
| ۵۵       | سيدنا حصرت عبدالرحمن بنعوف هطيه                           | 4              |
| ۵۷       | ريحان رسول الله حضرت امام حسن بن علي ﷺ                    | ۸              |
| ۵۸       | مقدام العلمياء سيدنامعاذبن جبل عظيه                       | 9              |
| 71       | سيدنا حضرت عبداللدين مسعود عظف                            | 1+             |
| 45       | محدث ِ صحابه سیدنا حضرت ابو هر ریره هی است                | H <sub>.</sub> |
| 4 Pr     | حكيم الامت سيد ناابوالدر داء يغرشه                        | 11             |
| 70       | نجيب الامت سيدنا حضرت بلال عظف                            | ١٣٠            |
| 77       | سيدنا حديف بن يمان ﷺ                                      | 164            |
| ٧८       | زا مدالصحابه سیدنا عثمان بن مظعون ﷺ،                      | 10             |
| NF.      | سلمان الخير سلمان ابن الاسلام حضرت سيد ناسلمان الفارس عظه | ΙΥ             |
| ۷.       | حضرت عمير بن ابي وقاص ﷺ                                   | 14             |
| <u>ا</u> | حفرت عمير بن الحمام انصاري فظه                            | IA             |
| ∠٢       | سيدنا عبدالله بن جحش ﷺ                                    | 19             |
| ۷۳       | حضرت عامر بن فبير ه 🚓                                     | ۲٠             |
| ٣ _ ٢    | سيدنا سعد بن رئيج بن عمر والانصاري ﷺ،                     | rı             |
| ۷۵       | حضرت انس بن نضر ﷺ                                         | rr             |

| • | _ |
|---|---|
| 4 |   |

| 24       | حضرت سعد بن خيثمه انصاري هيء                              | 71       |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------|
| . 22     | حضرت الوعقبل عبدالرحمٰن بن عبدالله بن ثعلبه ﷺ             | 414      |
| <u> </u> | حضرت سالم بن معقل مولى الي حذيفه عظمه                     | 70       |
| Λ•       | خطيب الانصارسيدنا ثابت بن قيس بن شاس عليه                 | 74       |
| AI       | سيدنا عمروبن الجموح سيدبني سلمه هظه                       | 12       |
| ۸٢       | سیدناخبیب بن عدی دیات                                     | ۲۸       |
| ۸۵       | سيد نازيد بن دعنه ﷺ                                       | rq       |
| FA       | حفرت حرام بن ملحان الله                                   | ۲۰۰      |
| 14       | سیدناابوبکرہ کھید حضور بھے کے آزاد کردہ غلام              | ۱۳۹      |
| ۸۸       | سيدنا عمارين ياسر پيچه                                    | ٣٢       |
|          | سيف الله بشهسوار إسلام، فالتح كفر، قائد افواج اسلام سيدنا | <b>P</b> |
| ٨٩       | غالدين وليده في المستحدد                                  | _        |
| 9+       | سيدنازيد بن الخطاب الله                                   | <b>P</b> |
| 41       | سيد ناجعفر بن ابي طالب ذ والبحناحيين ﷺ                    | ro       |
| 91       | سيدناعبدالله بن رواحه هي                                  | PY.      |
| 94       | سيدنا براء بن ما لك منته                                  | P'_      |
| . 92     | سيد ناانس بن ما لک 🚓 💮 💮                                  | ra .     |
| 9.5      | سيدناعباده بن صامت الله                                   | ۳۹       |
| 99       | سيدنا ابوايوب انصاري النجاري البدري الم                   | ۱۲۰      |
| 100      | قائد فتح الفتوح سيدنانعمان بن مقرّ ن المزنى المناه        | M        |
|          |                                                           |          |

| 1+14 | عابدالصحابه سيدنا عبدالله بن عمره في السيدناء عبدالله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ייִין  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.0  | ام المؤمنين سيره عائشة الصديقيدرضي الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      |
| 1+A  | سيدناابوسفيان بن حارث عظمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | la.la. |
| 1+9  | الامام البطل ابوتماره اسدالتدسيد ناحمزه بن عبدالمطلب والهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | છ      |
| 111  | سيدناابونغلبه شني ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲      |
| 117  | سيدناعامر بن ربيعه ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠,٢    |
| 1111 | حفرت عبدالله بن سعد بن الي سرح الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , MA   |
| ۱۱۴  | حضرت ڪيم بن حزام هڪ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ŀζq    |
| 110  | فالتح مصر ،الصحابي الجليل حضرت عمرو بن العاص رفظه،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵۰     |
| 112  | حضرت نعيم بن ما لك بن تعلبه هيئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اه.    |
| IfA  | حضرت عبدالله بن حرام عظه مستعبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۵۲     |
| 17+  | حفرت جُليبيب ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ه۳۱    |
| Iri  | حضرت عبدالله بن زبير بن عبدالمطلب عظيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مه     |
| 177  | فال أسلمين، كاتب وحي سيد تامعا دييبن الي سفيان 🚓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵۵     |
|      | سيدناامام حسين بن على الشهيد سبط رسول الله وريحانته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۵     |
| Irr  | من الدنيا ﴿ مَن الدنيا ﴿ مِن الدنيا ﴿ مِن الدنيا ﴿ مِن الدنيا ﴿ مِن الدنيا ﴿ مِنْ الدنيا ﴿ مِنْ الدنيا ﴿ مِنْ الدنيا ﴿ مِنْ الدَّنِيا اللَّهُ مِنْ الدُنيا ﴿ مِنْ الدُنيا ﴿ مِنْ الدُنيا ﴿ مِنْ الدُنيا ﴿ مِنْ الدُنيا اللَّهُ مِنْ الدُنيا ﴿ مِنْ الدُنيا اللَّهُ مِنْ الدُنيا ﴿ مِنْ الدُنيا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الدُنيا اللَّهُ مِنْ الدُنيا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الدُنيا اللَّهُ مِنْ الدُنيا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّلِيلِيلِيلِيلِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ |        |
| 127  | عم رسول الله حضرت عباس بن عبد المطلب عظيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۵۷     |
| 11/2 | حضرت شداد بن اول ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵۸     |
| IrA  | حضرت ابوما لك الاشعرى ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵٩     |
| Ira  | حضرت هنی بن حارثه هناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٧٠     |

| 184   | حضرت جابر بن زید کی آخری خواجش اور مومن کی موت کی کیفیت    | וד  |
|-------|------------------------------------------------------------|-----|
| 11-1  | ایک اعرانی می شهادت                                        | 77  |
| ۱۳۳   | ﴿ حصه سوم ﴾ معزات تالعينُ ا                                | ☆   |
| ira   | زامدالتا بعين حضرت عامر بن عبدقيسٌ                         | 1   |
| 124   | حضرت عامر بن عبدالله بن زبير معامر بن عبدالله بن           | ۲   |
| 122   | حضرت ابوسلم خولاني سيد التابعين و زاهد العصر               | ٣   |
| 1179  | ﴿ حصه چہارم ﴾ فقبهاء ومجتبدین ً                            | ☆   |
| اما   | فقیه التا بعین حضرت بزیربن اسودٌ                           | 1   |
| سأماا | فقيه التابعين حضرت علقمه بن قيس تخعيّ                      | ۲   |
| IMM   | فقیہ التا بعین حضرت اسودین پریدخعی ً                       | ۳   |
| Ira   | فقيهالعراق حضرت إمام إبرا بيم مخعى                         | ۲۰  |
| 102   | حضرت عبدالرحمٰن بن اسود الخعيُّ                            | ۵.  |
| IMA . | المسفر 'الشهيد'السعيد كبيرالعلماء حضرت سعيد بن جبيرٌ       | 7   |
| 101.  | حضرت عبدالرحمٰن بن ابان بن عثمانٌ                          | 4   |
| 151   | حضرت عروه بن زبير"                                         | ۸   |
| ior   | ا مام اعظم ،امام الائمية حضرت امام ابوحنيفه نعمان بن ثابتً | ٩   |
| 104   | حضرت امام ما لک ت                                          | (•  |
| 104   | حضرت امام محمد بن اور ليس الشافعيُّ                        | t1  |
| 14+   | امام المسنت حضرت امام احمد بن صنبل "                       | 11" |
| IYM   | حضرت امام اوزاعی مستنسست                                   | ۱۳  |

| 1. |  | 1 | į |
|----|--|---|---|
|----|--|---|---|

| الإلا | حضرت قاری جعفر بن حسنٌ                                       | 100        |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 140   | أينخ الحنابله امام ابو يعلى حضرت محمد بن الحسين بن الفراء    | 10         |
| 144   | حضرت ابو عکیم الخبری ٌ                                       | 14         |
| 144   | امام الحنا بله حضرت ابوالخطاب الكَّلُوَ ذ اني ٌ              | 14         |
| ΝÄ    | شيخ الشافعيه ابن اساعيلي حضرت اساعيل بن احمد بن ابراجيمٌ     | IA         |
| 179   | مصنف " تاريخ الانكسين " حافظ ابو الوليد ابن الفرضيّ          | 19         |
| اکا   | امام محى الدين حضرت ابوسعد محمد بن يحيل نبيثا بورى شافعيّ    | r•         |
| 124   | حفرت شيخ الاسلام نصر بن ابراميمٌ                             | rı         |
| 1294  | حضرت ابو بكراحمه بن على ابن احمد العلنيَّ                    | 77         |
| 1214  | حضرت امام قاضى عبدالرحيم بيساني "                            | 71"        |
| 120   | شيخ الاسلام حضرت موفق الدين ابن قد أميه                      | ۲۳         |
| 122   | حضرت شيخ نجم بن عبدالو ہاب بن عبدالوحد شيراز گ               | <b>r</b> ۵ |
| 144   | حضرت فقيه سعد بن عثان بن مرز وق القرشي                       | ĽЧ         |
| 129   | حضرت ابوجعفر عبدالخالق بن عيسي بن احمد العباسيّ              | 1/2        |
| IA+   | حضرت على بن عمر والحراني ابوالحسن ابن ضريرً                  | ra .       |
| IAI   | حضرت شيخ ابوالحسين يحيى بن ابي الخيرالعمر إني اليماني "      | <b>79</b>  |
| IÀF   | حضرت امام عبدالعزيز بن ابي حازم الاعرجُ تُ                   | ۳.         |
| IAF   | شيخ الفقهاء،استاذ الاولياء حضرت على بن عطيه بن علوان شافعيُّ | ۳1         |
| 1/10  | ﴿ حصه پنجم ﴾ السلام                                          | ☆          |
| !AZ   | قاضى مدينه ابوطواليه حصرت عبدالرحمن بن حزم الانصاري          | 1          |

www.heeliudubaakenel

| IAA         | قاضیٔ بصره حضرت زراره بن اوفی "                          | ۲        |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 1/19        | قاضىً مارستان حضرت ومحمد بن عبدالباتي الكعبي البغد اديُّ | . "      |
| 191         | ﴿ حصه ششم ﴾ قرآ ،قرآن                                    | ☆        |
| 195         | زين القرآن حضرت محمد بن واسع "                           | 1        |
| 197         | حضرت ابوجعفرالقاريٌ                                      | ۲        |
| 190         | حضرت ابوعبدالرحمن اسلمي قاري كوفية مستسسس                | ۲        |
| 1144        | حضرت عاصم بن الى النجو دٌ                                | 4        |
| 194         | امام اعمش "                                              | G        |
| 19/         | شيخ القراء حضرت ابو بكرالنقاش                            | 7        |
| 199         | حصرت قاری علی بن عثان بن وجوہی ؓ                         | ۷.       |
| <b>r</b> +1 | ﴿ حصة عَنْ عَظَّام ﴾                                     | ☆        |
| . F+ F*     | امام التعبير حضرت محمد بن سيرينٌ                         | • 1      |
| 4+14        | حضرت امام بونس بن عبيدٌ                                  | ۲        |
| r.0         | حضرت جميد الطّويل "                                      | 4        |
| <b>***</b>  | شيخ الاسلام حضرت ابو بكربن عياشٌ                         | ۳,       |
| r•A         | امام سفيان تُوريٌ •                                      | ۵        |
| rii         | حفرت امام عبداللّٰد بن مبارك ٌ                           | ٦        |
| rim         | حضرت آ دم بن ابی ایاس العسقلانی "                        | _        |
| rim         | حضرت امام محدث زكريا بن عدى ً                            | ۸        |
| ria         | حضرت امام ابوزرعه رازی م                                 | 9        |
| FΙΔ         | مقرت امام ابور رعدراری                                   | <u> </u> |

----www.besturdubooks.net



| 712        | حضرت امام ابوحاتم رازیٌ                                                   | 1•            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| MA         | ها فظ الحديث محمد بن اسحاق ابن منده · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | И             |
| 719        | حضرت خافظ عبدالو ہاب انماطی ت                                             | 14            |
| <b>***</b> | حضرت علامه خطیب بغدادیؓ                                                   | { <b>P</b> ** |
| 771        | حضرت الويخي زكريابن ليجيار "                                              | ۱۳۰           |
| rrr        | محدث حضرت ابو بكرغلام الخلال عبدالعزيز بن جعفر بن احمرٌ                   | 10.           |
| 777        | امام حافظ ابومجمد عبدالغني بنء عبدالوا حدمقديٌّ                           | 7             |
| ۲۲۲        | وفات کے بعد کے آپ کے متعلق خواب                                           | IZ.           |
| rra        | محدث شام شيخ الاسلام حضرت امام ابن عساكرٌ                                 | IA            |
| 777        | حصرت شيخ الاسلام محدث ابوطا برسلَفيٌ                                      | 19            |
| 777        | سِلْفی کی وجبہ سمیہ                                                       | Y+            |
| rra -      | حضرت حافظ ابوموی المدین 💮 💮                                               | ři .          |
| 779        | حضرت امام نو ويٌ                                                          | ۲۴            |
| rr*        | حضرت امام محمد بن ناصر بن محمد السلامي الفارس البغد اديٌّ                 | 71"           |
| rmi        | حضرت امام آتحق بن را ہو ٿير                                               | 70            |
| rmr        | جمال الاسلام حضرت ابوالحن بن على مسلم اسلميٌّ                             | ra            |
| ***        | امام الجرح والتعديل يشخ الاسلام حضرت يحيي بن سعيد القطانً                 | ry            |
| ۲۳۳        | حضرت شيخ المحدثين حافظ ابن حجرعسقلاني "                                   | 12            |
| ٢٣٦        | حضرت امام الحفاظ ابوالحجاج المزئ مصنف تنهذيب الكمال                       | ۲۸            |
| rrz        | يشخ الاسلام جم الدين الغزيُّ مؤلف المحواكب المسائرة                       | 19            |
|            | -                                                                         |               |

| ·           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 444         | ﴿ حصه بشتم ﴾ حضرات مفسرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ☆    |
| . 1771      | مجابد مفسر ابوالحجاج حضرت مجابد بن جبر مخز ومي مكن المست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -    |
| rrr         | حضرت ابوالشعثاء جابر بن زيد الاز دى تابعى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲.   |
| 444         | شيخ الاسلام حفزت ابوقلا به الجرئ "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۳    |
| TMA         | امام المفسرين حفرت امام ابن جربرطبريٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۴    |
| 449         | ﴿ حصرتهم ﴾ علماء اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ☆    |
| 101         | حضرت امام عبدالله بن عون تسلسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1    |
| rom         | شيخ الل شامٌ حضرت خالد بن معدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲    |
| rom         | شخ الاسلام حضرت حماد بن سلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٣    |
| raa         | حضرت عبدالله بن ادريس الأوديُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۳    |
| ray         | حضرت امام قدوة حضرت ابوبكر محمد بن احمد ابن النابكسيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵    |
| rΩΛ         | حضرت امام عبدالله بن وبهب معتبدالله عبدالله بن وبهب معتبدالله بن وبهب معتبدالله بن وبهب معتبدالله بن وبهب معتبدالله بن وبهب معتبد المعتبد المع | 1    |
| 109         | شيخ المشر ق شيخ الاسلام محمر بن اسلم طوى السيسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    |
| <b>۲4</b> • | شيخ الحنا بليه حضرت ابوالوفاء ابن عقبل "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٨    |
| 141         | حضرت ابوالعباس بن رطبيٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9    |
| ***         | حضرت امام حافظ ابن الجوزيّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10   |
| rym         | حصرت امام حافظ ثما والمقدى مستسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 11 |
| 247         | حضرت شيخ الاسلام عبيدالله بن محمه بن على الرعيني الحجري الاندكيّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18   |
| rya         | جديد عصر حضرت عما دالدين ابن شيخ الحز الميين ً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 18"  |
| ۴۲۹         | مصنف تاریخ اور مجم حافظ برزالی "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14   |



| 12.           | حضرت امام الومحمة عبد الله بن محمد بن فرحون اليعمر يُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱۵         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 121           | حضرت شيخ ابوعلى سند بن عنان الا ز دى ً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ι¥         |
| 12.11         | حضرت يشخ محمد بن ابراجيم الديباجي المنفلوطيّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12         |
| <b>1</b> 41   | حضرت ابن العطار يحيى بن احمد التنوخي القاهري الشافعيّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IΛ         |
| 140           | حصرت عبدالله بن دارسٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14         |
| 1/4           | حضرت محمد نیشا پوریٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Y</b> • |
| r∠Λ           | والدامام الحرمين يشخ ابومحمه احمد الجويني المحمد ال | ۲۱         |
| <b>7</b> ∠9 . | حضرت ابوحفض عمر بن عبدالله المعروف بيابن الإمام الصدفي "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rr         |
|               | حضرت ابواسحاق ابراجيم بن محمد الضبى المعروف بإبن البر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٣٣         |
| 1/4+          | و ون اور حضرت ابو بكر بن منه مل مل المستسبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| tΛtm          | ر حصده م م اولياء كرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ☆          |
| 110           | مر كز سلاسل اولياء حضرت امام حسن بصري مستسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -          |
| 1/AZ          | حضرت ربيع بن غثيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲          |
| 1/4           | حضرت محمد بن المنكدر ً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣          |
| 190           | حضرت شیغم بن ما لکّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۴          |
| - 191         | حضرت صفوان بن شليم مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۵          |
| rar           | «عزت صفوان بن محرزً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ч          |
| . 492         | الامام القدوة حضرت ثابت البناني "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4          |
| <b>190</b>    | حضرت زیاد بن عبدالله النمیری ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>A</b> * |
| <b>79</b> 4   | حضرت عطاء تملمي بصريٌّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9          |

| <b>19</b> 4   | حضرت ابوالتياح يزيد بن حميد لضَّبعيّ                           | 1•         |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| rav           | ولی ربانی حضرت ربعی بن حراش العبسیٌ                            | =          |
| 199           | حضرت ربيع بن حراث "                                            | 11         |
| r***          | حضرت ابوخليفه حجاج بن عمّاب العبديّ                            | 11"        |
| 14.1          | حضرت ما لک بن دینار ً                                          | ٨١١        |
| p., p.        | حضرت ابوعمران الجوني " " " " " " " " " " " " " " " " " " "     | 10         |
| ما مما.       | حضرت سليمان ميمي تنظيم                                         | 4          |
| F-0           | حضرت عبدالله بن عامرالاسلني المدني "                           | 14         |
| P+4           | حضرت يزيد بن ابان الرقاشي                                      | ΙA         |
| F+A           | حضرت توبه بن الصمعة                                            | iq         |
| 7-9           | عابد کوفیہ حضرت ابراہیم نیمی                                   | <b>ř</b> + |
| 1110          | حضرت عبيد بن عمير ً                                            | rı         |
| P11           | حضرت الو بمرنهشائي مستسلس                                      | rr         |
| <b>5</b> "(1" | حضرت مغيره بن حكيم صنعاني " مضرت مغيره بن حكيم صنعاني "        | ۲۳         |
| MM            | حضرت خصیف بن عبدالرحمٰنُ الله المستحدد الرحمٰنُ الله           | ۲۳         |
| مماسم         | حضرت زبيدالإيائ ت                                              | ra         |
| r10           | حضرت مفضل بن يونسٌ                                             | 'ry        |
| <b>1717</b>   | حضرت عمرو بن قيس الملائي " " " " " " " " " " " " " " " " " " " | <b>r</b> ∠ |
| <b>1</b> 1/2  | حضرت عبدالعزيز بن سلمانٌ                                       | ۲۸         |
| 711           | سيدنا صبيب العجمي العجمي                                       | 19         |

| 119         | الوصيين حضرت عثمان بن عاصم بن حصيت                     | ۳.         |
|-------------|--------------------------------------------------------|------------|
| mr.         | حضرت ابو بكربن عبدالله بن ابي مريم الغساني"            | <b>P</b> 1 |
| 271         | العمرى الزامة تحضرت عبدالله بن عبدالعزيز               | ۳۲         |
| ۳۲۴         | حضرت على بن صالح بن حَيِّ                              | ٣٣         |
|             | تابعی زامد کبیر مخصرت خشمه بن عبدالرحمٰن               | ماسا       |
| ۳۲۴         | يشخ الاسلام حضرت طلحه بن مصرف "                        | 20         |
| 774         | تحکیم وفت وزاہدعصرحصرت امام داود طائی "                | ٣٦         |
| <b>77</b> 2 | حضرت على بن فضيل بن عياضٌ                              | ۳2         |
| <b>779</b>  | حضرت ابوجهث ياحضرت ابوجهير مسعود الضريّ                | ۳۸         |
| propro-     | حضرت ابوعبدالله محمر بن يوسف الاصبها في "              | ٣٩         |
| اساسا       | حضرت مُطيط الزيات """""""""""""""""""""""""""""""""""" | ٠,٠        |
| ****        | سيد نامعروف كرخيٌ                                      | ا۲         |
| mmm         | حضرت عبدالله بن مرزوق                                  | ۳۳         |
| lmbmla.     | حفرت حسين بن حبانً                                     | ٣٣         |
| ~~          | حفرت احمد بن خفرو مير مستسسست                          | WW         |
| ٢٣٦         | حضرت محمد بن عبدالله بن جعفر زهري ً                    | ۴۵         |
| <b>PP2</b>  | حفرت حسن الغلاس "                                      | MA         |
| rra         | حضرت ابراجیم بن ہانی نیشا پورگ                         | ~ <u>~</u> |
| mma         | يشخ الطا كفه حضرت جنيد بغداديٌ                         | ۳۸         |
| الماس       | حضرت خير النسامج                                       | 179        |

| 444         | حصرت ابراہیم الخواص " " " " " " " " " " " " " " " " " " "    | ۵۰  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----|
| mun-        | حضرت بوسف بن حسين رازي مسيد                                  | اه  |
| ماماسة      | حضرت علی بن بابوییّ                                          | ar  |
| rro         | يشخ ابل خراسان حضرت امام ابومحمه احمد بن عبدالله مُز ني "    | ar  |
| Privy       | جية الاسلام حضرت امام غزال "                                 | ٥٣  |
| mr_         | شخ الاسلام حضرت ابوالوقت البجزيٌ                             | ۵۵  |
| 4 ا         | محبوب سبحاني قطب رباني حضرت شيخ عبدالقاور جيلاني             | ra  |
| <b>ro</b> • | امام الائمَه حضرت مصلح الدين محمد بن احمد بن على بن الحما يُ | ۵۷  |
| roi         | شيخ الاسلام عبدالله بن محمد بن على ابواساعيل البروى الانصاري | ۵۸  |
| ror         | حضرت على بن سليمان بن الى العز الخبازٌ                       | ۵۹  |
| ror         | ريحانة الشام حضرت سيدنا احمد بن الى الحواريّ                 | ٧٠  |
| ror         | حضرت على بن الفتح الحلق المحاسبة                             | 41  |
| roo         | حضرت ریاح بن عمر والقیسی ً                                   | 71  |
| <b>r</b> 02 | حضرت امام ابواسحاق جبدياني بكريٌ                             | 44  |
| ran         | حضرت محمد بن عنان الشافعيُّ                                  | 414 |
| <b>109</b>  | ولی کامل حضرت ابراہیم "                                      | AP. |
| ٣٧٠         | حضرت شيخ محمد بن احمد بن عبدالهاديّ العمري                   | 77  |
| וציין       | حضرت ابومريم والان بن عيسى القرويي                           | 74  |
| -4-         | سيدنا يوسف بن اسباطً                                         | AF  |
| MAL         | شيخ سنان زادة سطنطيني                                        | 44  |
|             | <del> </del>                                                 |     |

|        | 240           | شَخْ ایاس بن قاده مجاشعی                                   | ۷٠        |
|--------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------|
|        | MAA           | يَشْخُ الرّهاد والعبادسيد ناابرا جيم بن ادبهمٌ             | ۷1        |
|        | <b>77</b> 2   | عضرت مطرف بن عبدالله بن شخير "                             | <u>۲۲</u> |
|        | ۸۲۳           | سيدنافضيل بن عياض "                                        | <u>۲۳</u> |
|        | ۳۲۹           | حضرت ابوعلی روذ باری ت                                     | ٧٧        |
| !      | ۳۷۰           | سيدنابشر بن الحارث الحاق"                                  | 20        |
|        | <b>1741</b>   | سيدناسُرى تقليُّ                                           | 44        |
|        | <b>727</b>    | سيدنا كناني "                                              | 22        |
| (<br>1 | <b>172</b> 17 | حفرت عم بن عبد الملك "                                     | ۷۸        |
|        | 720           | سيدنازوَيم"                                                | ۷٩        |
|        | 124           | حضرت صالح بن مسارٌ                                         | ۸۰        |
| Ī      | 144           | سيد تا ابوسليمان داراني السيديا الوسليمان داراني السيديا   | <b>A1</b> |
|        | <b>172</b> A  | سيدنا ابو بكر الواسطيّ السيدنا ابو بكر الواسطيّ            | Ar        |
| ı      | 129           | حضرت بایزیدگاانتقال کے وقت رونا اور ہنستا                  | ۸۳        |
|        | ۳۸•           | حضرت داود طانی کی توبه                                     | ۸۳        |
|        | MAI           | عبرت آميز حكايت حضرت حسن بصري كے وعظ كى حالت               | ۸۵        |
| į      | 710           | حضرت اولین قرنی "کی وفات کی کرامات                         | . 44      |
| į      | 1791          | هِ حصه ياز دجم ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ مِعْرُونِ اولياء | ☆         |
|        | mgm           | الله كايك محت كي موت                                       |           |
|        | ٣٩٣           | الله کے ایک ولی کی موت                                     | ۲         |
|        |               |                                                            |           |



| 790          | مدیند کے ایک بزرگ کی موت                        | ٣            |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------|
| PPY          | ایک بزرگ کی وفات                                | 77           |
| <b>194</b>   | الله كاشوق ركف والے ايك صالح                    | ۵            |
| <b>179</b> A | ایک جوان کی رحلت کی حالت                        | Υ.           |
| 799          | ایک دیہاتی کا بے رب سے حسن ظن                   | 4            |
| 14.0         | ایک نیک مخص کی موت                              | ٨            |
| 14.14        | ایک اور عابد کی و فات                           | 9            |
| m.m          | ایک اور عابد کی وفات                            | l•           |
| h*h          | ایک اور عابد کی وفات                            | 11           |
| 140          | بت پرتی سے توبد کرنے والا عابد                  | 11           |
| M+V          | نوجوان عابد کی و قات                            | 11           |
| <b>6.</b> ₩  | عجيب واقعه                                      | 10~          |
| יויין        | ایک خوف زده کی موت                              | 10           |
| מוח          | ایک نوجوان کی وفات                              | 14           |
| ואן          | ایک بزرگ کی حالت                                | Į,           |
| ML           | موت کے وقت خدا کے لئے رسوائی پر انعام کی حکایت  | IA -         |
| 1719         | ایک کافر کی موت کے وقت ایمان لانے کی عجیب حالیت | 19           |
| וזיי         | ایک ولی کی موت کے عجیب حالات                    | * <b>F</b> * |
| PTY          | تنين بزرگول كى عبادتول كے مختلف تين انعامات     | rı           |
| 147          | ایک بزرگ کی کیفیت اور مال کی تؤپ                | 74           |

www.besturdubooks.net

| ٣٣٠ ایک مجوب خداکی و فات ٣٣٥ ایک مجوب خداکی و فات ٣٣٥ ایک مجوب خداکی و فات ٣٣٥ ایک بررگ کی و فات ٣٣١ ایک بررگ کی حکایت ٣٣١ ایک بررگ کی حکایت ٣٣١ ایک بردول سے لیٹ کرآه و زاری کر نیوالی خاتون ٣٣٥ ایک بردول سے لیٹ کرآه و زاری کر نیوالی خاتون ٣٣٥ ایک بردول سے لیٹ کرآه و زاری کر نیوالی خاتون ٣٣٥ ایک میں مطلب القرشی مخروی ایک مخروی الاسم ٣٣٥ ایک میں مطلب القرشی مخروی الاسم ٣٣٥ ایک محصد بیزد بهم الحرقی الاسم ٣٣٥ ایک میں مطلب بین مجمولی الحقی الاسم ٣٣٥ ایک میں میر دائم میں محفول ایک میں الاسم ٣٣٥ ایک میر اللہ بین محفول ایک میں عبد الحری الاسم ٣٣٥ ایک میر اللہ بین عبد الحری الاسم ٣٣٥ ایک میر اللہ بین عبد الحری الاسم ٣٣٥ ایک محفول سے میں عبد الحری الاسم ٣٣٥ ایک محفول سے میں میں علی الطوی الاسم ٣٣٥ ایک محفول سے بین میں الحقی الاسم ٣٣٥ ایک محفول سے اللہ بین شیر کوہ بین شاؤی الموسی الاسم ٣٣٥ ایک محفول سے اللہ بین شیر کوہ بین شاؤی المحسول الاسم ٣٣٥ ایک محفول سے اللہ بین شیر کوہ بین شاؤی المحسول الاسمال محفول اللہ بین شیر کوہ بین شاؤی المحسول اللہ بین شیر کوہ بین شاؤی المحسول الاسمال محفول سے اللہ بین شیر کوہ بین شاؤی المحسول الاسمال محفول سے اللہ بین شیر کوہ بین شاؤی المحسول سے المحسول اللہ بین شیر کوہ بین شاؤی المحسول اللہ بین شیر کوہ بین شاؤی المحسول اللہ بین شیر کوہ بین شاؤی المحسول سے المحسول اللہ بین شیر کوہ بین شاؤی المحسول سے المحسول اللہ بین شیر کوہ بین شاؤی المحسول سے ا  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ۲۵ حفرت ذوالنون اورایک بزرگی که کایت  ۲۹ ایک بزرگ که کایت  ۲۷ کعبہ کے پردوں سے لیٹ کرآ ہ دزاری کر نیوالی خاتون ۲۳۳ کی حصد دواز دہم کی حصد دواز دہم کی منابع سے منابع نوزابدین ۱۳۳۳ کی حصد دواز دہم کی منابع سے منابع نوزابدین ۱۳۳۳ کی حصد بزدہم کی منابع سے منابع نوزابدین ۱۳۳۳ کی حصد بزدہم کی منابع سے منابع نوزابدین ۱۳۳۳ کی حصد بزدہم کی منابع نوزابدین اسلام ۱۳۵۳ کی حصد بزدہم کی منابع نوزابدین اسلام ۱۳۵۳ کی منابع نوزابدین اسلام حضرت علیاں منابع برائی المولی المولی المولی المولی المولی المولی المولی المولی المولی کی منابع المولی کی المولی کی منابع کی م  | 44.   | حبثی بزرگ کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲۳ |
| ۲۲ ایک بزرگ دکایت  ۲۷ کعب کے بردول سے لیٹ کرآہ وزاری کر نیوالی خاتون ۲۳ ۲۳ کعب کے بردول سے لیٹ کرآہ وزاری کر نیوالی خاتون ۲۳ ۲۳ کیب دواروزیم کھی بن احمد مقدی گاب نے وزابہ بن ۲۳ ۲۳ کیب میں مطلب القرشی مخزوی گاب کیب بن اسلام ۲۳ کاب مقدی گاب کیب بن اسلام ۲۳ کاب مقدی گاب کیب کاب کاب کاب کاب کاب کاب کاب کاب کاب کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rra   | ایک محبوب خداکی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44 |
| ا عابد وزابد جمن البحد مقدی البحد مقدی کی البحد کی البحد کی البحد کی البحد کی البحد کی کار البحد کی کار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۳۳۸   | حضرت ذ والنون اورایک بزرگی کی حکایت سیسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ra |
| ا عابدوزابد حفرت ابوعمر محمد بن احمد مقدی گابدین وزابدین اسلام هم مقدی گابدین احد مقدی گابدی وزابدین و سرت ابوعمر محمد بن احمد مقدی گابدین اسلام هم متعدی گابدین اسلام هم متعدی گابدین اسلام هم متعدی گابدین اسلام هم متعدی گابدی   | lulu. | ایک بزرگ کی حکایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲Y |
| ا عابدوزابد حفرت ابوعمر محمد بن احمد مقدی "  ا کلیم بن مطلب القرشی مخزوی "  ا کلیم بن مطلب القرشی مخزوی "  ا حفرت علباء بن جحش المحجلی الله الله الله محمد بن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rrr   | کعبہ کے پردوں سے لیٹ کرآہ وزاری کر نیوالی خاتون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 |
| ۲ کیم بن مطلب القرشی نخروی گردی می اسلام و مهر بین اسلام و میر بین الله و میر بین الله و میر بین الله و میر بین الله و میر بین و میر الله و میر بین و میر الله و میر بین و میر و میر بین و میر بین و میر بین و میر و میر و میر بین و میر و   | ۳۳۳   | ه ﴿ حصد دواز دہم ﴾ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ☆  |
| ا حفرت علباء بن جحش المجلى المهم المحلف المحمود المح  | rra   | عابدوزامد حفزت ابوعمر محمد بن احمد مقدى ً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1  |
| ا هرت علباء بن جحش المجلى الاسلام حفرت علباء بن جحش المجلى الاسلام حفرت عمرو بن عتبه بن فرقد " الاسلام حفرت على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rr∠   | حكيم بن مطلب القرشي مخزوي مخروي مخروي معلب القرشي مخزوي مخروي معلب القرشي مخزوي معلم المعلم ا | ۲  |
| ۲ حضرت عمر دبن عتب بن فرقد " مصرت شخ عبدالله بن عثان بن جعفراليو نيثی " ۳۵۳ شرا محمر دبن عثبان بن جعفراليو نيثی " سائطين اسلام ۵۵۳ شرد جم ربن عبدالعزیز " سائطین اسلام ۱ اميرالمومنين حضرت عمر بن عبدالعزیز " ۳۵۷ شرک محمود در تکی الطوی " ۳۲۲ شرک مود در تکی بن محمود  | uva   | و حصه سيز د جم ه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ☆  |
| ۳۵ حفرت شیخ عبدالله بن عثمان بن جعفراليو نيخي هيدارد بم هه هيدارد بم هه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ro1   | حفرت علباء بن جحث لعجبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1  |
| ا اميرالمومنين حضرت عمر بن عبدالعزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rat   | حفرت عمر وبن عتبه بن فرقد " مسلمات عمر و بن عتبه بن فرقد "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٢  |
| ا اميرالمومنين حضرت عمر بن عبدالعزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ram   | حضرت فينخ عبدالله بن عثمان بن جعفراليو نميني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۳  |
| ۲ بطل الاسلام حضرت طغان خان ترکی میسی ۱۲ ۳ ۳ وزیر کمیر نظام المُلک حضرت حسن بن علی الطّوی ۳۲۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | raa   | ﴿ حصه چبارد بم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ☆: |
| ۳ وزیر کبیر نظام المُلک حضرت حسن بن علی الطّوی می ۱۳۳۳ میر نظام المُلک حضرت حسن بن علی الطّوی می ۱۳۹۳ میر تصور در تنگی محمود در تنگی می حضرت اسدالدین شیر کوه بن شاذی می میر تن تن میر تن تن میر تن تن تن تن میر تن میر تن میر تن میر تن میر تن تن تن تن تن تن تن تنظیر تن تن تنظیر تن تن تن تن تنظیر تن تنظیر تن تنظیر تن تنظیر  | raz   | امير المونين حضرت عمر بن عبد العزيز المونين حضرت عمر بن عبد العزيز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1  |
| ۳ حضرت سلطان نورالدین محمود زنگی محمود زنگی ۲۲۳ ۵ محضرت اسدالدین شیر کوه بن شاذی ۵ محضرت اسدالدین شیر کوه بن شاذی ۲۲۳ محمورت وزیرا بوالمظفر میجی بن محمد بن مهیر " ۲۲۵ محضرت وزیرا بوالمظفر میجی بن محمد بن مهیر " ۳۲۷ محضرت وزیرا بوالمظفر میجی بن محمد بن مهیر " ۳۲۷ محضرت وزیرا بوالمظفر میجی بن محمد بن مهیر " ۳۲۷ محضرت وزیرا بوالمظفر میجی بن محمد بن مهیر " ۳۲۷ محضرت وزیرا بوالمظفر میجی بن محمد بن مهیر " ۳۲۷ محضرت وزیرا بوالمظفر میجی بن محمد بن مهیر " ۳۲۷ محضرت وزیرا بوالمظفر میجی بن محمد بن مهیر " ۳۲۷ محضرت وزیرا بوالمظفر میجی بن محمد بن مهیر " ۳۲۷ محضرت وزیرا بوالمظفر میجی بن محمد بن مهیر " ۳۲۷ محضرت وزیرا بوالمظفر میجی بن محمد بن مهیر " ۳۲۷ محضرت وزیرا بوالمظفر میجی بن محمد بن م | المها | بطل الاسلام حضرت طغان خان تركيٌّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲  |
| ۵ حضرت اسدالدین شیر کوه بن شاذی میسید ته میر ته ۲۲۷ سید ته ۲۲۷ سید تا ۲۲ سید تا ۲۲۷ سید تا ۲۲۷ سید تا ۲۲ سید ت | יוצית | وزير كبير نظام المُلك حضرت حسن بن على الطّوى "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1  |
| ۲ حضرت وزير ابوالمظفر يجيٰ بن محمد بن مبير " ٢٦٧ ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | אאא   | حضرت سلطان نورالدين محمود زنگي محمود سيسسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ما |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ראא   | حضرت اسدالدین شیر کوه بن شاذی ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵  |
| ۷ حضرت سلطان محمد بن ابی عامر المعافری معرب ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 774   | حضرت وزير ابوالمظفر ليحي بن محمد بن مبير "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ¥  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٨٢٣   | حضرت سلطان محمد بن ابي عامر المعافريُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۷  |

| 14.   | حضرت سلطان مراد فاتح بلغاربيو فاتح بوسنيًّا                        | ۸  |
|-------|--------------------------------------------------------------------|----|
| 172 m | سلطان عادل مجامد محمود بن محمد مجراتی"                             | q  |
| 747   | حضرت سلطان فامنل مظفر الحليم تجراتي "                              | 1• |
| PZZ   | حضرت امير منجك بن محمد بن منجك اليوسفي"                            | 46 |
| 147   | ﴿ حصه پانزوجم ﴾ مؤون كعبه                                          | ☆  |
| 17/1  | حضرت عبدالله بن على البهاءالكازروني " رئيس المؤ ذنين مكه مكرمه     | t  |
| MAT   | ﴿ حصيتُ وَبِهِم ﴾ واعظين وخطباء اسلام                              | ☆  |
|       | سيد الواعظين الزاهد القدوة حفرت ابوالعباس محم                      | ŀ  |
| PAG   | بن سبيح العجلي معروف بدابن ساك                                     |    |
| PAN.  | حضرت امام احمد بن نفرخز اعيّ مسلم                                  | ۲  |
| MA9   | الواعظ الزامد حضرت ابوالقاسم عبدالصمد بن عمرٌ                      | ٣  |
| 44.   | حضرت ابو بكرابن حبيب                                               | ۳  |
| 1991  | امام واعظ حضرت محمد بن ليحلى القرشي الزبيديّ                       | ۵  |
| ۲۹۲   | نقيه،منسر،خطيب، داعظ حفرت محمر بن خفر بن تيميه فخر الدين شيخ حرالٌ | ۲  |
| ۳۹۳   | حضرت ابونفرعبدالرحمن بن احمرصا بوتی                                | 4  |
| 795   | كلمة الاختثام                                                      | ☆  |
| 1497  | مآ غذومصا در كتاب منزا                                             | ☆  |
| 0+r   | فهرست تصنیفات وتراجم مفتی امدا دالله انورصاحب                      | ☆  |

Best Urdu Books



فقيهالعصرحضرت مفتى عبدالستارصا حب رحمة الله عليه سابق رئيس الافتاء جامعه خيرالمدارس مكتان



فاضل جلیل جناب مولانا امداد الله انورصاحب نے اس کتاب کاتھنے فی کام نہایت محنت اور ذوق وشوق سے کیا ہے۔ الله پاک اس کی برکت سے حضرت مترجم اوران کے طفیل ہم سب کوخاتمہ بالخیر کی سعادت سے نوازیں۔

بنده عبدالستار عفي عنه

حضرت اقدس فقیہ وفت مولا نامفتی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کی اشاعت کے وفت اس دنیا میں نہیں رہے اللہ تعالی ان پر کروٹ کروٹ اپنی رحمتوں کا نزول فریائے اس کتاب کود کھے کر حضرت بہت خوش ہوئے تھے اور دعا کمی فریائی تھیں۔ المداد اللہ انور

Best Urdu Books



#### بيش لفظ

الحمد الله رب العمالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله واصحابه وازواجه واتباعه و اولياء امته اجمعين الى يوم الدين.

بوے عرصہ سے دل میں خواہش تھی کے اکابرین امت کے سفر آخرت کے آخری کھات کوار دوزیان میں محفوظ کر دیا جائے۔

تقریاً ہرنیک مسلمان کی خواہش ہے کہ کاش وہ اینے ا کابرین کی وفات کے وقت موجود ہوتے اوران کی موت کی کیفیات کود کیھتے اور پچھ تھیجت حاصل کرتے اوراس ہے سبق کے کرانی موت کی اچھی تیاری کرتے اور ان کو بھی ویسی ہی موت نصیب ہوتی لیکن بیا کا بردنیا ہے پہلے رخصت ہو گئے اور ہم ان کا ز مانہ نہ یا سکے لیکن ا کابر نے ان کی وفات کے تذکروں کواپنی کتابوں میں محفوظ کیا اور بیرسب تذکرے عربی کتابوں میں بگھرے ہوئے تھے جن تک ہرایک شخص کی رسائی ناممکن تھی اللہ تعالی نے بیہ بات دل میں ڈالی کہ اس عنوان پر قارئین کرام کے لئے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام ،حضرات صحابہ ،حضرات تابعین ،حضرات تبع تابعین ادر ائمه مجتهدین ، ائمه مفسرین ، ائمه محدثین ،علماء امت ، اولیاء کرام ، مجاہدین عظام اور شہداء کرام کے سفر آخرت کی مجھ جھلکیاں اورالله تعالی کی طرف سے ملنے والے پچھاعز از ات کوزیب کرتاس کر دیا جائے تا كەلوگوں كے لئے اكابر كى وفات قابل رشك اورنمونة كمل ہے اگر جدا چھى موت کسی کے اختیار میں نہیں ہے لیکن آ دمی کی محنت اور نیک اعمال کی لگن اللہ کے قضل سے اس کوا حچھی موت تک پہنچا سکتی ہے ، بیکھی ایک سوچ اور فکر کا مقام ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔



اکابر کی وفات کے لمحات اور ان کی آخری دعاؤں اور آخرت کے انعامات کے ذکر کے ساتھ ہم نے ان کے حوالہ جات بھی اصل کتابوں ہے اس کتاب کے حاشیوں بیں نقل کردیئے ہیں بیا یک قیمتی دستاویز ہے اور قابل رشک عنوان ہے اگر آپ اس کتاب کو مدنظر رکھیں گے اور آخرت کی تیاری کریں گے تو یہ کتاب آپ کے لئے کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہے۔

الله تعالى بميل ونيا اورآخرت مين مرخر وفرمائ اورموت كى سكرات سے محفوظ فرمائ ايمان كى جفاظت فرمائ اورموت كے وقت كلمه ايمان نفيب فرمائ قرمائ الله عليه وسلم كى شفاعت اور جام كوثر عطافر مائ جہنم بنائ جناب نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى شفاعت اور جام كوثر عطافر مائ جہنم سنائے جناب نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى شفاعت اور جام كوثر عطافر مائے جہنم سے بچاكر جنت الفردوس عرش كے سايہ ميں جگہ نفيب فرمائ اور اپنے خاص كرم اور أفضال كى بارش فرمائ - آميسن يما الله المعالمين بعجاه الانبياء والمسرسلين و اولياء كاملين و صلى الله تعالى على حير حلقه محمد و آلمه و صحابه و ازواجه و احبابه و اتباعه و اولياء امته اجمعين.

فقط طالب وعا امدا دالتُدانور

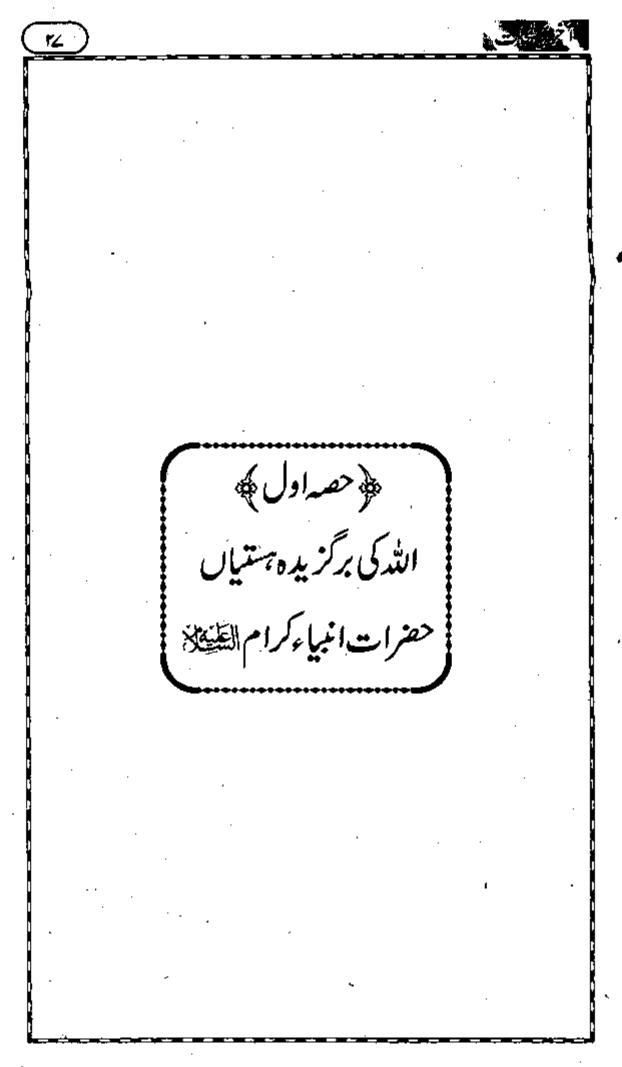

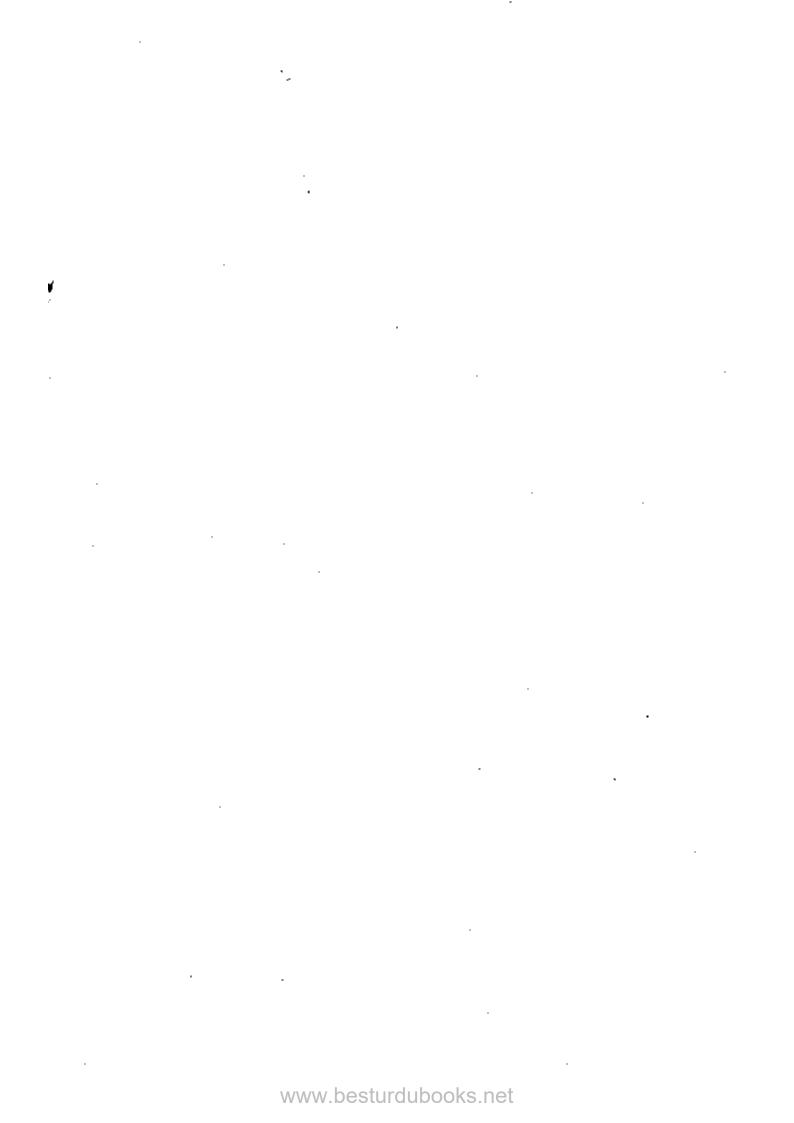



#### سيدنا حضرت آدم العَلَيْكُارُ

حدیث: حضرت ابو ہرمیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم متالیقی نے ارشاد فرمایا:

ترجمہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کردیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے ہروہ جان نمودار ہوئی جس کواللہ تعالی ان کی اولا دی حضور پر قیامت تک پیدا کرنے والے تنے اور ان بیس سے ہرایک کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی چبک بیدا کی پھران کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کردیا تو انہوں نے بوچھا: اے رب! بید

 <sup>(</sup>۱) كتباب "النزهد" الأحمد ص (۱۱۳) وابن سعد في "الطبقات"
 (۱۹۸/۳) وابين الجوزي في "الثبات عند الممات" ص (۹۸) و "صفة الصفوة" (۱/۲۱۳) و "المصنف" لا بن ابي شيبه.

- E

کون لوگ ہیں؟ فر مایا: تمہاری اولا و ہےتو انہوں نے ان لوگوں ہیں سے
ایک آ دمی کود یکھا تو اس کود کھے کر پند کیا اور پوچھا: اے رب! یہ کون ہے؟
فر مایا: یہ تیری اولا دہیں سے آخری امتوں میں سے ایک آ دمی ہے اس کا
نام داود ہے عرض کیا: اے میرے رب! اس کی عمر کیا ہے؟ فر مایا: ساٹھ
سال عرض کیا: اے بروردگار! میری عمر میں سے چالیس سال وے کر اس
کی عمر کوزیا دہ کر دیں ، جب حضرت آ دم علیہ السلام کی عمر پوری ہوئی تو ان
کی عمر کوزیا دہ کر دیں ، جب حضرت آ دم علیہ السلام نے فر مایا: کیا میری عمر
کے پاس ملک الموت آیا تو حضرت آ دم علیہ السلام نے فر مایا: کیا میری عمر
کے چالیس سال باتی نہیں ہیں؟

ملک الموت نے فرمایا کیا آپ یہ اپنے بیٹے داود کوئیں دے بھے؟ تو حضرت آ دم علیہ السلام نے انکار کیا اور حضرت آ دم علیہ السلام بھولے تو ان کی اولا دہمی بھولی اور حضرت آ دم علیہ السلام بھولے تو ان کی اولا دبھی بھولی اور حضرت آ دم علیہ السلام سے خطاء ہوئی۔ السلام سے خطاء ہوئی۔

حدیث: حضرت اُبیٰ بن کعب رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم علی نے ارشادفر مایا:

لما تُوفي آدم غسّلته الملائكة بالماء وتراً والحدواله، وقالوا: هذه سنة آدم في ولده). (٢).

ترجمہ جب حضرت آ دم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آپ کوفرشتوں نے پانی کے ساتھ طاق مرتبہ مسل دیا اور لحد بنائی اور کہا یہ انسان کے دفن کا طریقہ رہے گا حضرت آ دم علیہ السلام کی اولا دمیں۔

<sup>(</sup>٢) رواه احتمد في "التمسنيد" (٣٥/٦)، والبخاري في "الجنائز" موت يوم الالنين.

# حضرت آدم التكنيكا كاجنازه فرشتول نے يرم ها

((إِنَّ الْمَلَائِكَةَ صَلَّتُ عَلَى آدَمَ فَكَبَّرَتُ عَلَيْهِ اَرُبَعًا))(٣) ترجمہ: حضرت آدم علیہ السلام کا جنازہ فرشتوں نے پڑھاتھا اور (ان کے) جنازہ پر چارتھ بیریں کہی تھیں۔

فائدہ: ہم جونماز جنازہ پڑھتے ہیں'اس میں بھی چارتگبیریں کہتے ہیں' ندکورہ حدیث ہمارے حنفی ندہب کی دلیل ہے۔ آج کل ہمارے ملک میں' جولوگ جنازہ میں پانچ تکبیریں کہتے ہیں وہ اس حدیث کے خلاف کرتے ہیں۔

(۳) طبقات ابن سعد" (۱۹۸/۳) و "کتاب المحتضرین" لابن ابی الدنیا ص (۵۲).



حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں : کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی نماز جنازہ حضرت جرائیل علیہ السلام نے پڑھائی اور چار تکبیریں کہیں اور معجد خیف میں فرشتوں کی امامت کرتے ہوئے جنازہ پڑھایا۔
مجد خیف میں فرشتوں کی امامت کرتے ہوئے جنازہ پڑھایا۔
(محدث) ابن عساکر نے یہ اضافہ بھی کیا ہے کہ ''اس ون ویگر فرشتوں پرحضرت جرائیل کی فضیلت معلوم ہوئی ۔' (م)
فائدہ: اس سے معلوم ہوا کہ حضرت آ دم علیہ السلام کا جنازہ فرشتوں نے پڑھاتھا' امامت حضرت جرائیل علیہ السلام نے کی تھی' جنازہ میں چار تحبیریں کہی گئی جومیدان منی مکہ تحبیریں کہی گئی جومیدان منی مکہ مکرمہ میں واقع ہے۔



### سيدنا حضرت نوح التكييلا

امام احمدؓ نے مسند میں روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر و بن عاصؓ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا:

(·····!ن نبى الله نوحاًعليه السلام لما حضرته الوفاةقال لابنه: إنى قاص عليك الوصية آمرك باثنتين ' وأنهاك عن اثنتين:

آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وُضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة فصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده فإن بها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق وأنهاك عن الشرك والكبو). (۵)

ترجمہ: اللہ کے بی نوح علیہ السلام کی جب وفات کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فر مایا: میں تہمیں ایک وصیت کرتا ہوں ، دو چیز وں کا کھے تکم کرتا ہوں اور دو چیز وں سے کھے منع کرتا ہوں۔ میں تہمیں لا إلسه إلا الله کا تکم کرتا ہوں کہ اگر ساتوں آسان اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھا جائے تولا إله إلا الله سب سے بھاری ہوجائے اور اگر ساتوں آسان اور ساتوں زمینیں ایک بڑے صفحہ میں ہوجا کیں تو بھی لا إلسسه إلا الله اور ساتوں زمینیں ایک بڑے حمدہ ان پر عالب آجا کیں ترجی کی ہر چیز کی افر سکے ساتھ مخلوق کورزق دیا جاتا ہے اور میں تھے شرک اور تکبر منا ہوں۔ سے منع کرتا ہوں۔



# سيدنا حضرت ابراجيم القليكل

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے کے لئے گیا تو ان کے سامنے بیٹھ گیا۔

آپ نے پوچھا: کیا جائے ہو؟ کہا آپ کی روح قبض کرنا جاہتا ہوں۔فرمایا: کیا دوست بھی اپنے دوست کی روپے کوبض کرتا ہے؟ بعنی اللہ ابراہیم علیہ السلام کا دوست ہے اور ابراہیم اللہ کا دوست ہے۔تو کیا دوست اینے دوست کی روح کوبض کرےگا؟

تو ملک الموت نے کہا: کیا آپ نے کسی دوست کو دیکھا جواپنے دوست سے ملاقات کو پیندند کرتا ہو؟

تو حضرت ابرا ہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے اور ان کی روح قبض کر لی گئی۔ ( فتح الباری شرح بخاری لا بن حجر )۔

www.besturdubooks.net



#### سيدنا حضرت داود التكييلا

حدیث حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ جناب متابلتو رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا:

((كان داود عليه السلام فيه غيرة شديدة فكان إذا خرج أغلق الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع ' قال: فخرج ذات يوم و غلقت الدار فاقبلت امرأته تطلع إلى الدار، فإذا رجل قائم وسط الدار ' فقالت لمن في البيت: من أين دخيل هيذا الرجل والدار مغلقة؟ والله لنفتضحن بداود وفجاء داود فإذا الرجل قائم وسط الدار٬ فقال له داود: من أنت؟ فيقيال: أنيا البذي لا أهياب البملوك؛ ولا أمنع من الحجاب؛ فقال داود: أنت والله إذن ملك الموت مرحباً بأمر الله علم مكث حتى قبضت روحه وفلما غسل وكفن وفرغ لك شأنه طلعت عليه الشمس فقال سليمان للطير: أظلى على داود و فأظلته الطير حتى أظلمت عليه الأرض فقال سليمان للطير: اقبيضى جناحاً)) ـ قال أبو هريرة: فطفق رسول الله عَلَيْكُ يوينا كيف فعلت الطير ' وقبض رسول الله عَلَيْتُ بيده \_ ((وغلبت عليه يومئذِ المضرحية)). (٢)

ترجمہ حضرت داودعلیہ السلام میں بڑی غیرت تھی جب گھر سے نکلتے تو درواز سے بند کر کے نکلتے تھے۔ آپ کے آنے تک ان کے گھر میں کوئی داخل نہیں ہوسکتا تھا۔ آپ گھر سے نکلے اور گھر کو بند کر دیا تھا۔ آپ کو اخل نہیں ہوسکتا تھا۔ آپ گھر سے نکلے اور گھر کو بند کر دیا تھا۔ آپ کی بیوی گھر میں دیکھر ہی کھڑ ہے بایا

آ حري کي ات

تو گھر میں موجودلوگوں سے کہنے گئیں نے خص کہاں سے داخل ہوا؟ گھر کوتو تالالگا ہوا ہے خدا کی قتم! ہم داود سے ضرور شرمندہ ہوں گئے کچر حضرت داود تنزیف لے آئے تو وہ خص گھر کے درمیان میں وہیں کھرا ہوا تھا تو حضرت داود نے اس سے بوچھا تم کون ہو؟ فرمایا: میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور دربانوں سے نہیں رکنا، تو حضرت داود ملیہ بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور دربانوں سے نہیں رکنا، تو حضرت داود ملیہ تھوڑی دیربی رکے تھے کہ آپ کی روح قبض کرلی گئی جب آپ کوشل اور کھن و بدیا گیا اور ان کی تدفین سے فراغت ہوئی اور سورج طلوع ہوا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کوشم دیا کہ داود پرسامہ کر و تو انہوں میں انہوں کے آپ پرسامہ کی کہ ماری زمین پرتار کی چھا گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں سے فرمایا! اپنے پرسمیٹ لو۔

حضرت ابو ہر مرہ فرماتے ہیں پھر حضور علیتے نے ہمیں وہ کرکے دکھایا کہ پرندوں نے کیسے کیا' پھر رسول اللہ علیقے نے اپنے ہاتھ کی مٹھی کو بند کیا (اور فرمایا) اس دن حضرت داود پر (سایہ کے لئے )شِکر ہے چھا گئے۔

### سيدنا حضرت سليمان التكييكا

الله تعالى ارشادفر ماتے ہيں:

﴿ فَلَمَّ مَّ فَكِيهِ إِلَّا دَابَّةُ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمُ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرُضِ تَأْكُلُ مِنسَأْتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْحِنُّ أَن لَّوْكَانُوا يَعُلَمُونَ الْخَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ﴾. (سبأ: ١٣).

ترجمہ کی جرب ہم نے ان پرموت کا تھم جاری کر دیا تو کسی چیز نے ان کے کیڑے نے کہ وہ سلیمان کے نے ان کے کیڑے نے کہ وہ سلیمان کے عصا کو کھا تا تھا' سو جب وہ گر پڑے تب جنات کو حقیقت معلوم ہوئی کہ آگر وہ غیب جانے ہوتے تو اس ذلت کی مصیبت میں ندر ہے۔

www.besturdubooks.net



# حضرت سیدالا ولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا محمدرسول الله ﷺ کے آخری کمحات

حدیث: حضرت عائشہ رضی الله عنها ارشاد فرماتی ہیں : میں نے آخضرت علی ہے۔ آخضرت علی سے سناتھا:

مَا مِنُ نَبِي يَمُوِضُ إِلَّا خُيَّرَ بَيُنَ اللَّهُ نُيَا وَلاَّخِرَةِ. ترجمہ: جونی بھی بیار ہوتا ہے اس کو دنیا وآخرت میں سے کسی ایک

میں رہنے کا اختیار دیاجا تاہے۔

آپ فرماتی ہیں: جب آپ آپ آپ ایک کو وہ بیاری لاحق ہوئی جس میں آپ آپ آپ کا انقال ہوا آ واز بھاری ہوگئ تھی ۔ میں نے اس حالت میں آپ میالیک کو یہ کہتے ہوئے سنا:

مَعَ اللَّذِيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ مِنَ النَّبِيِّيُنَ وَالصِّدِيُفِيْنَ وَالصِّدِيُفِيْنَ وَالصِّدِيُفِيْنَ وَالصَّالِحِيْنَ (النساء: ٢٩).

ترجمه: (ان لوگول كيماته جن پرالله في انعام كيا انبياء صديقين منهداء اورصالحين بيل سے )اس وقت مجھے معلوم ہوا كه حضور علي كيا۔ (2) شهداء اور صالحين بيل سے )اس وقت مجھے معلوم ہوا كه حضور علي كيا۔ (2) دنيا بيل يا آخرت كے حضرات كيماته ريخ كا) اختيار ديا كيا۔ (2) حديث حضرت على رضى الله عنه فرماتے بيل خضور علي كا آخرى كام يقا الصلواة الصلواة اتقوا الله فيما ملكت ايمانكم. (نماز كاخيال ركھنا اور اپنے زير دست لوگول كے متعلق الله سے كاخيال ركھنا اور اپنے زير دست لوگول كے متعلق الله سے



ۇرتےرہنا)۔(۸)

حدیث: حضرت ام سلمهٌ فرماتی ہیں: حضور علیہ کی وفات کے وفت عام وصیت یہی تھی۔نماز کا خیال رکھنا' نماز کا خیال رکھنا اور اپنے زیر دست لوگوں کا بھی' حتیٰ کہ اس بات کوآپ علیہ اپنے سینہ میں گھماتے رہے اور زبان سے ادانہیں کر سکتے تھے۔ (۹)

حديث: حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتي مين:

(إن رسول الله عَلَيْنَ فَبض في بيتى ويومى، وبين سحرى ونحرى، وجمع الله بين ريقى وريقه عند الموت دخل على أخى عبدالرحمن، وأنا مسندة رسول الله عَلَيْنَ إلى صدرى وبيده سواك، فجعل ينظر إليه، فعوفت أنه يعجبه ذلك، فقلت: آخذه لك؟ فأوما براسه أى: نعم. فناولته إياه، فأدخله في فيه 'فاشتد عليه' فناولنيه' فقلت: أليّنه لك؟ فأوما براسه' أى: نعم فليّنته له' فأمرة وبين يديه ركوة أو قالت: عُلبة فجعل يُدخل يده فيها ويمسح بهاوجهه عَلَيْنَهُ ويقول: (لا إلله فجعل يُدخل يده فيها ويمسح بهاوجهه عَلَيْنَهُ ويقول: (الرفيق الأعلى) حتى قبض صلوات الله عليه ومالت الأعلى الرفيق الأعلى) حتى قبض صلوات الله عليه ومالت يده) (١٠).

ترجمہ: آنخضرت علی کی روح مبارک میری ہی باری میں قبض ہوئی' آپ علی نے میرے ہی سینہ پر اپنا سر رکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالی نے موت کے وقت میری لعاب اور آپ علی کی لعاب کوجمع کر دیا تھا۔ میرا ہھائی عبدالرحمٰن میرے پاس آیا جبکہ میں نے رسول خدا علی کواپنے سیندگ میں دی ہوئی تھی۔ اس (عبدالرحمٰن) کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ اس (عبدالرحمٰن) کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ آپ

حدیث: حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں:

صلوات اللهعليه وسلامه .

لما ثقل النبى عَلَيْكُ جعل يتغشاه فقالت فاطمة عليها السلام: واكرب أباه فقال لها: (ليس على أبيك كرب بعد اليوم) فلما مات قالت: يا أبتاه أجاب ربّا دعاه يا أبتاه مَن جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. فلما دُفن قالت فاطمة عليها السلام: يا أنس اطابت انفسكم أن تحثوا على رسول الله عَلَيْكُ التراب؟!)( ا ا).

يا أنس ' أطابت أنفُسكم أن دفنتم رسول الله عَلَيْهُ في التراب ورجعتم؟!.

آخرال کواف

ترجمہ: جب بی کریم علیہ کی طبیعت ہوجمل ہوئی اور عثی ہونے گی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہانے فرمایا: ہائے ابا جان کا دکھ تو آپ علیہ نے اس سے فرمایا: ہائے ابا جان کا دکھ تو آپ علیہ نے نے الد پر ان سے فرمایا: لَیْسَ عَلٰی اَبِیْکَ کُوبٌ بَعُدَ الْمَیوُمِ ( تیرے والد پر آج کے بعد کوئی دکھ نہیں آئے گا) پھر جب آپ علیہ کی وفات ہوگئ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا: ہائے ابا جان! ابا جان نے اپنے رب کواس کے بلانے پر لبیک کہی ہے ہائے ابا جان! جنت الفردوس ان (ابا جان) کا فیکانہ ہے ہائے ابا جان! جنت الفردوس ان (ابا جان) کا فیکانہ ہے ہائے ابا جان! جنت الفردوس ان (ابا جان) کا فیکانہ ہے ہائے ابا جان! ہم جرائیل کے سامنے آپ کی وفات کے صدمہ کا اظہار کرتے ہیں۔ جب آپ علیہ اللہ کے ابا تہ ہم جرائیل کے سامنے آپ کی وفات کے صدمہ کا اللہ علیہ اللہ منافیہ ہم فرمایا: اے انس! کیا تہارے جی کو اچھا لگا تھا کہ تم رسول اللہ منافیہ ہم شرایاتہ ہم جرائیل کی تبہارے جی کو اچھا لگا تھا کہ تم رسول اللہ منافیہ ہم شرایاتہ ہم جرائیل کی تبہارے جی کو اچھا لگا تھا کہ تم رسول اللہ منافیہ ہم شرایاتہ ہم جرائیل کی تبہارے جی کو اچھا لگا تھا کہ تم رسول اللہ منافیہ ہم شرایاتہ ہم جرائیل کی تبہارے جی کو اچھا لگا تھا کہ تم رسول اللہ منافیہ ہم شرایاتہ ہم جرائیل کے ابا جان اس اس کے ابا جان اس اس کے ابا ہم جرائیل کی کو انہا تھا گھا کہ تم رسول اللہ منافیات کے ابا ہم جرائیل کی دو ابال کے ابال کی تب ہم جرائیل کے ابال کا تھا کہ تم رسول اللہ منافیات کے ابالے کا تب میں کی دو ابالہ کے دو ابالہ کی دو

اے انس! کیا تمہارے جی کواحیما لگا تھا کہتم نے مٹی میں رسول اللہ میں اللہ علیہ اللہ علیہ اورلوث آئے؟۔

www.besturdubooks.net

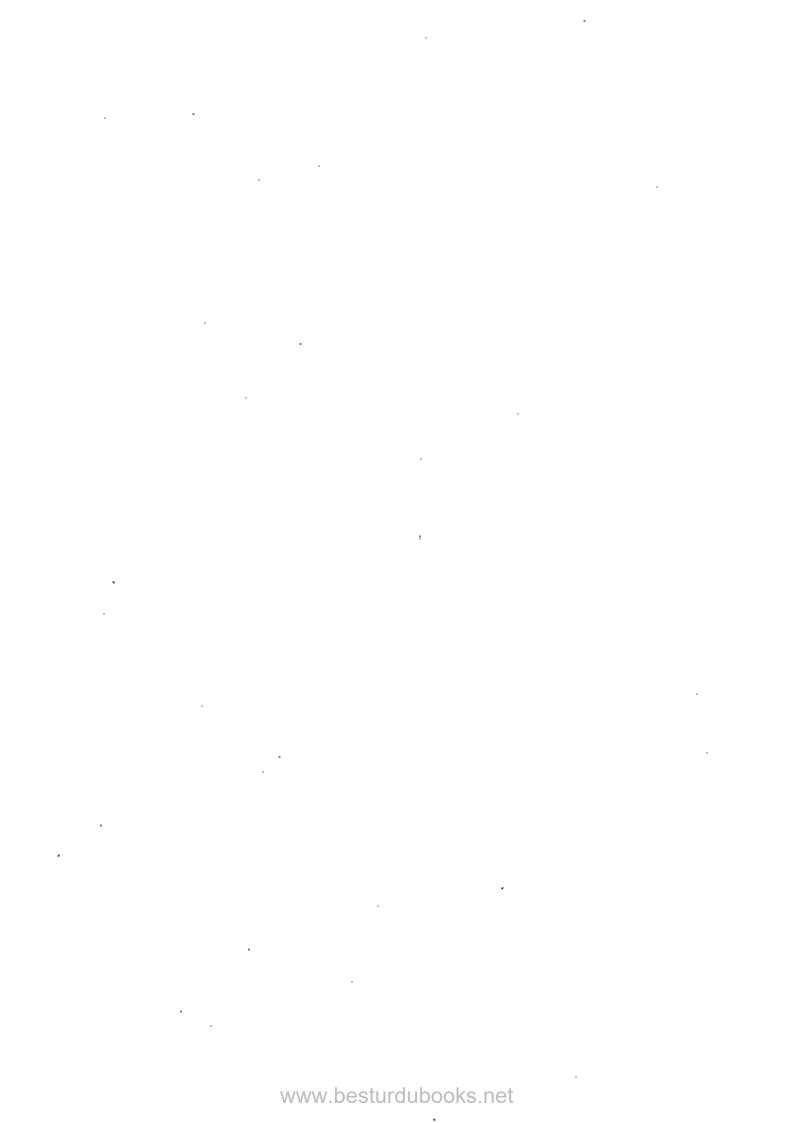

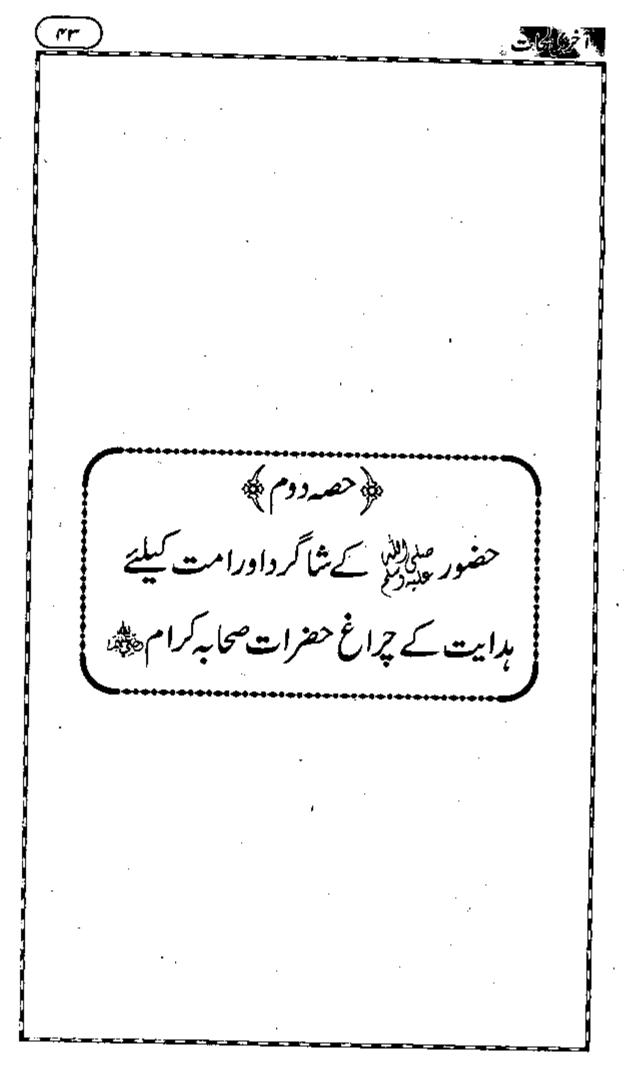

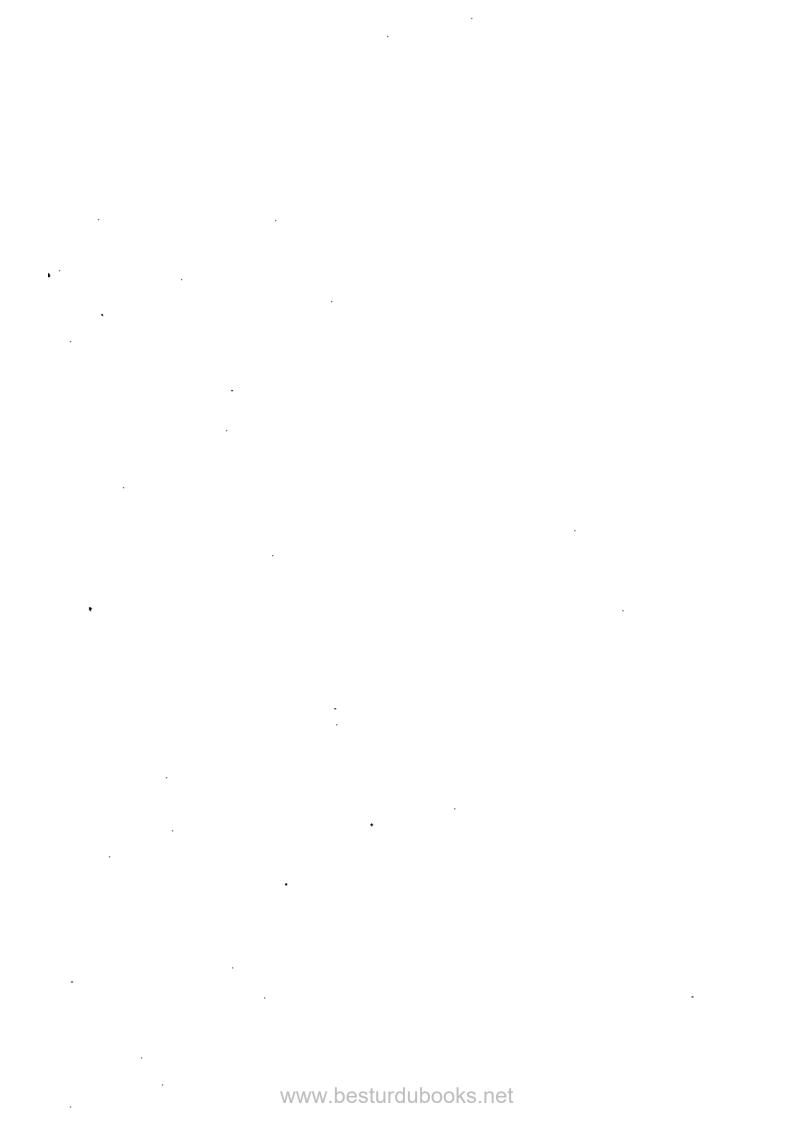



# خلیفه رسول الله بلافصل ،امیرالمؤمنین حضرت سیدنا ابو بکرصد بق رفظها

حضرت ابوالسفر فرماتے ہیں حضرت ابو بمرصدیق ہیں ہوئے تو لوگ آپ کی عیادت کیلئے گئے اور کہا: کیا ہم آپ کے لئے طبیب نہ بلوا دیں۔ فرمایا: کہ وہ مجھے دیکھے چکاہے۔انہوں نے عرض کیا تو پھراس نے آپ کو کیا کہا ہے: فرمایا:اس نے کہا:

انی فعال لما ادید (ترجمہ میں جوچا ہتا ہوں وہی کرتا ہوں)۔
حضرت عاکشہ مع فرماتی ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق کی طبیعت
بہت بوجھل ہو کی تو بوچھا بیکون سادن ہے؟ تو ہم نے کہا پیر کا تو فرمایا کہ
مجھے امید ہے کہ اس دن اور رات کے درمیان میرا (سفرآ خرت) ہوجائے
گا۔ حضرت ابو بکڑ پر اس وقت ایک استعمال شدہ کرتہ تھا فرمایا: کہ جب میری
موہت ہو جائے تو میرے اس کیڑے کو دھو لینا اور اس کے ساتھ دو نئے
کیڑے ملاکر مجھے تین کیڑوں میں گفن دیدینا۔ ہم نے عرض کیا: کیا ہم سب
کیڑے ملاکر مجھے تین کیڑوں میں گفن دیدینا۔ ہم نے عرض کیا: کیا ہم سب
کیڑے ملاکر مجھے تین کیڑوں میں گفن دیدینا۔ ہم نے عرض کیا: کیا ہم سب
کیڑے ملاکر مجھے تین کیڑوں میں گفن دیدینا۔ ہم نے عرض کیا: کیا ہم سب
کیڑے ملاکر مجھے تین کیڑوں میں گفن دیدینا۔ ہم نے عرض کیا: کیا ہم سب
کیڑے ملاکر مجھے تین کیڑوں میں گفن دیدینا۔ ہم نے عرض کیا: کیا ہم سب
کیڑے ملاکر مجھے تین کیڑوں ہوگئے۔

خضرت ابو بکرصدیق "تمنا کرتے تھے کہ مجھے موت اس دن آئے جس دن حضرت اب کی دعا قبول جس دن حضور علیقے کی وفات ہو کی تھی چنانچہ اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی۔

حضرت عائشہ قرماتی ہیں ہیں ابا جان کے پاس حاضر ہوئی جبکہ وہ موت کی حالت میں تھے۔ میں ان کےسرکے قریب بیٹھ گئی۔ جب آ پ کو

غشى بوئى توان كى حالت بجصاس شعركى صورت ميس نظرة كى ميس في كبا: من لا يزال دمعه مقنعا فانه لا بدمرة مدفوق

ترجمہ:جوآنسو ہمیشہ چھپار ہاوہ ایک مرتبہ ضرور بہےگا۔ تو حضرت ابو بکڑنے اپناسراٹھایا اور فرمایا: اے بیٹی ! ایسانہیں ہے کیکن اللہ تعالی نے فرمایا:

وَجَاءَ ثُ سَكُرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. (قَ: ٩١)

ترجمہ: اورموت کی بختی ( قریب ) آئپنچی پید (موت ) وہ چیز ہے جس سے توبد کتا تھا۔

www.hesturduhooks.ne

### اميرالمؤمنين حضرت سيدناعمر بن الخطاب ﷺ

حضرت عمرو بن میمون ٌفر ماتے ہیں : جب حضرت عمرٌ کو خنجر مارا گیا تو فرمایا ہے ابن عباس! دیکھو مجھے کس نے قبل کیا ہے؟ تو وہ پچھ دریکیلئے دوڑ کے گئے اور واپس آئے اور عرض کیا مغیرہ (بن شعبہ) کے غلام نے ،تو فرمایا: کہ محنت کش نے؟ عرض کیا: جی ہاں! فرمایا: اس کو خدا مارے میں نے نو اس کو نیکی کا تھم دیا تھا تمام تعریقیں ہیں اس اللہ کے لئے جس نے میری موت اس آ دمی کے ہاتھ سے نہ ہونے دی جواسلام کا دعویٰ کرتا ہے۔ بھر بچھ لوگ آیٹ کے یاس حاضر ہوئے' ان میں ایک جوان بھی تھا جس کی جا در زمین کومٹ کررہی تھی ۔ فر مایا: اے بیفتیجے! اینا کیڑا او پر کرلو پیتمہار ہے کپڑے کی عمر کو بڑھائے گا اور تمہار ہے رب کے تقویٰ کے لائق ہے پھرا ہے جیئے سے فر مایا: اے عبداللہ! ام المومنین حضرت عا نشر کے یاس جاؤا ورعرض کرو: عمر آپ کوسلام عرض کرتا ہے' امیر المومنین مت کہنا کیونکہ آج میں مومنوں کا امیرنہیں رہا اور یو چھو کہ عمر آپ سے اجازت جا ہتا ہے کہ اسکو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جائے چنانچہ وہ چلے گئے اور پھرواپس اٹے اور بتا یا کہ انہوں نے اجازت دیدی ہے تو فر مایا: الحمد للدمیر نے نز ویک اس ہے اہم کوئی چیز نہیں تھی ۔ جب میری روح قبض ہو جائے تو مجھے اٹھا كر لے جانا اور كہنا كەعمر اجازت مانگتا ہے اگر (ام المومنين) میرے لئے اجازت دیدیں تو مجھے (ان کے حجرہ میں) داخل کر دینا اوراگر مجھےواپس لوٹا دیں تو مجھےمسلمانوں کے قبرستان کی طرف لے

وَ آخِرِيُ الْحِافَ

جانا۔ (۴)

حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں: جس بیاری میں حضرت عمر فوت
ہوئے۔اس وقت ان کا سرمبارک میری گود میں تھا مجھے فرمایا: میرار خسار
زمین پررکھ دو۔ میں نے عرض کیا آپ کوکوئی فرق نہیں پڑنا جاہے وہ میری
گود میں رہے یاز مین پر فرمایا: تیری ماں مرجائے اس کور کھ دیے قومیں نے
رکھ دیا۔ پھر فرمایا: میرے لئے ہلاکت ہے میری ماں کیلئے ہلاکت 'اگر
میرے پروردگارنے مجھ پررخم نہ کیا تو!(۵)

جب حضرت عمر کونیخر مارا گیا تو حضرت ابن عباس ان کے پاس گئے اور فرمایا: اے امیر المونین! آپ اس وقت ایمان لائے جب لوگوں نے کفر کیا' آپ نے اس وقت رسول الله علی کے ساتھ مل کر جہاد کیا جبکہ لوگوں نے آپ کوزچ کیا تھا' آپ کوشہید کر کے قبل کیا گیا جبکہ آپ کی فول نے آپ کوزچ کیا تھا' آپ کوشہید کر کے قبل کیا گیا جبکہ آپ کی ذات کے بارے میں ووآ دمیوں کوبھی کوئی اختلاف نہیں تھا اور رسول خدا فات میں فوت ہوئے کہ وہ آپ سے راضی تھے تو آپ نے فرمایا: وہ شخص دھو کہ میں ہے جس کوتو دھو کہ میں رکھے۔ خدا کی قسم ااگر میری مرمایا: وہ شخص دھو کہ میں بہوجس پر سورج طلوع ہوتا اور غروب ہوتا ہے تو میں مکیت میں وہ سرمایہ ہوجس پر سورج طلوع ہوتا اور غروب ہوتا ہے تو میں موت کے جھا تکنے کی ہولنا کی کے بدلہ میں اس کوفد سے میں دیدوں۔ (۲)

<sup>(</sup>٣) رواه البخازى في "المناقب". قصة البيعة وفي كتاب "الجنائز" ماجاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر و عمر رضى الله عنهما في كتاب "الجهاد" و كتاب "التفسير" و رواه النسائي في "السنن الكبرى". في التفسير.

<sup>(</sup>۵) · "حلية الاولمياء"(۵۲/۱)"المصنف" لابن ابي شيبة (۲۸٦/۱۳) و (۵) و (۵۰) و "وصايا الكنيا ص (۵۵) و "وصايا العلماء عند حضور الموت "للربعي ص (۳۸).

<sup>(</sup>٢) - "وصايا العلماء" ص (٣٨).

3627

حضرت عبداللّٰد بن زبیررضی اللّٰءعنهما فر ماتے ہیں: جب ہے مجھے عقل ملی اتناعم نہیں ہوا جتنا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر حنجر زنی کی رات میں ہوا تھا فرمایا: کہ انہوں نے ظہر عصر مغرب اور عشاء ہمارے ساتھ پڑھی کہلوگ بھی خوش تھے اور ان کا حال بھی اچھا تھا۔ جب صبح کی نماز کا وقت ہوا تو ہمیں ایسے مخص نے نمازیر مائی جس کی تکبیر کی آ واز کوہم نہیں بہجانتے تھے۔ پیرحضرت عبدالرحمٰن بنعوف تھے۔ جب ہم نے سلام پھیراتو کہا گیا کہامیرالمومنین عمررضی الله عنه کو خنجر مار دیا گیا ہے تو لوگ اس حال میں نماز سے فارغ ہوئے کہ حضرت عمرؓ اپنے خون میں لت پت تھے اور فجر کی نماز نه پڑھ سکے۔ان سے عرض کیا گیا:اے امیرالمومنین نماز پڑھ لیں۔ نمازیڑھلیں ۔فرمایا:نمازتواللہ کی طرف ہے فرض ہے جو شخص نماز کوضا کع كرتا ہے اسلام میں اس كاكوئی حصہ نہیں ' پھرجلدی ہے اٹھنے لگے تو ان كے گھاؤے ہے خون پھوٹنے لگا تو فرمایا: کہمیری گیڑی لاؤاوراس کے ساتھ اس زخم کو با ندھ دو کھر آ ہے نے نماز پر مھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فر مایا: اے لوگو! تمہاری موجودگی میں بہ کچھ ہوگیا تو ان سے حضرت علی بن الی طالب كرم الله وجهه نے فر مایا نہیں خدا كوشم! ہمیں معلوم نہیں ۔ الله كی مخلوق میں سے کون سرکش تھا۔ ہماری جانیں تو آپ پر مجھاور ہیں اور ہمار سےخون آپ کےخون کے بدلہ میں بہائے جاسکتے ہیں۔

پھروہ حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: چلے جاؤ۔ لوگوں کا حال پوچھوا ور پھر آ کر مجھے سچی ہات بتاؤ تو وہ نکل کھڑ ہے ہوئے پھروا پس آ ئے تو فرمایا: اے امیر المونین! آ پ کو جنت کی خوشخبری ہوئے دا کی قسم اللہ کی مخلوق میں سے مرد ہو یا عورت میں نے ہرآ کھے کو جو جھیکتی ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اپنی ماؤں اور باپوں کو ہے آ پ کے تم میں روتے ہوئے ویکھا ہے۔ وہ اپنی ماؤں اور باپوں کو



آپ پر قربان کررے ہیں۔(2)

حضرت مجاہد (تابعیؓ) فرماتے ہیں: ہم کہا کرتے تھے کہ شیاطین حضرت مجاہد (تابعیؓ) فرماتے ہیں: ہم کہا کرتے تھے کہ شیاطین حضرت عمرؓ کے زمانہ میں باندھ دیئے گئے تھے۔ جب ان کوشہید کر دیا گیا تو بیز مین میں نمودار ہو گئے۔ (۸)

حضرت عمر فرمایا کہ مجھے ابولے لئو کے بارے میں فرمایا کہ مجھے ابولے لئو کئو ہے۔ ابولے لئو کئو کہ ابولے کہ ابولے کے ابولے کئو کا ابولے کئو کا ابولے کئو کہ ابولے کئو کہ ابولے کئو کہ ابولے کئو کا ابولے کئو کہ ابولے کہ ابولے کئو کہ ابولے کئو کہ ابولے کئو کہ ابولے کئو کہ ابولے کہ ابولے کئو کہ ابولے کئو کہ ابولے کہ ابولے کہ ابولے کہ ابولے کئو کہ ابولے کہ ابولے کہ ابولے کہ ابولے کہ ابولے کہ ابولے کے ابولے کہ ابولے

<sup>(</sup>٤) "مناقب عمر بن الخطاب" ص (٢٢٦,٢٢٥).

<sup>(</sup>٨) مناقب امير المؤمنين ص (٢٥١).

<sup>(</sup>٩) مناقب امير المؤمنين ص (٢١٦).

# اميرالمومنين حضرت سيدناعثمان بن عفان هيايية

حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام حضرت مسلم بن ابوسعید فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان نے اپنے ہیں غلام آزاد کئے اور شلوار منگوا کر پہن کر مضبوطی سے با ندھ لی جبکہ انہوں نے نہ تو بھی جاہلیت کے زمانہ میں پہنی مضبوطی سے با ندھ لی جبکہ انہوں نے نہ تو بھی جاہلیت کے زمانہ میں بہنی تھی اور نہ اسلام کے زمانہ میں ۔ اور فرمایا میں نے رسول اللہ علیہ کو اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو گذشتہ رات نبیند میں دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا صبر کروآ کندہ رات ہمارے پاس افطار کروگے۔ اس کے بعد قرآن کر میم منگوایا اور اپنے سامنے کھولا (پھراس کی تلاوت کرتے رہے) جب ان کوشہید کیا گیا تو قرآن ان کے سامنے تھا۔ (۱۰)

حضرت حماد بن زید نے روتے ہوئے کہا: کہاللہ تعالی امیر المومنین پر رحمت فرمائے کہ جالیس راتوں ہے بھی زیادہ ان کا محاصرہ کیا گیالیکن ان کی زبان سے ایک کلمہ بھی ایسا نہ نکلا جس میں مخالفین اسلام کوکوئی اعتراض کی گنجائش ملتی ہو۔ (۱۱)

 <sup>(</sup>١٠) قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٢٣٢/٤): رواه عبدالله
 وأبو يعلى في "الكبير" ورجالهماثقات.

<sup>(</sup>۱۱) ابن عساكر في"تاريخ دمشق". "المختصر"(۱۲/۲۰/۱) ۲۲۱) وابن قدامة.



# امیرالمومنین حضرت سیدناعلی بن ابی طالب ﷺ کی شہادت

حضرت علی رہے ہیں کہ جب حضرت محد ہیں کرتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کوشہید کیا گیا تو انہوں نے اپنی اولا دکو وصیت فر مائی کھر لا الله الله کے سواکوئی کلمہ منہ سے نہ نکالا جتی کہ آ ہے گی روح اللہ نے بیش کرئی۔ (۱۲)۔ حضرت علی کے قاتل کا نام عبد الرحمٰن بن مجم خارجی ہے۔ حضرت علی کے قاتل کا نام عبد الرحمٰن بن مجم خارجی ہے۔

(۱۲) "كتباب المحتضريين"ص(۲۱) "والثبات عندالممات" (۱۳۰).



### امين الأمت

### حضرت سيدنا ابوعبيده بن جراح

آپ " د عواس" کے طاعون کی زدیس آگرفوت ہوئے۔
حضرت معافہ بن جبل رضی اللہ عنہ نے حضرت حارث بن عمیرہ کو
حضرت ابوعبیہ ہیں جراح کی خدمت میں بھیجا تا کہ ان کی حالت ہو چھ کر
آ کیں تو حضرت ابوعبیہ ڈنے ان کواپئی تھیلی میں ایک بھوڑا دکھایا جب ان
کے دکھ کود یکھا تو اس جگہ ہے ہٹ کردونے گئے تو حضرت ابوعبیہ ڈنے اللہ کی
قشم اٹھا کر فرمایا: سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ مجھے یہ بھوڑا محبوب ہے (۱۳)
میری شدید تکلیف تھی حضرت ابوعبیہ ڈاس بڑی تکلیف کو برداشت کر کے اللہ
بڑی شدید تکلیف تھی حضرت ابوعبیہ ڈاس بڑی تکلیف کو برداشت کر کے اللہ
بڑی شدید تکلیف تھی حضرت ابوعبیہ ڈاس بڑی تکلیف کو برداشت کر کے اللہ
بڑی شدید تکلیف تھی حضرت ابوعبیہ ڈاس بڑی تکلیف کو برداشت کر کے اللہ
بڑی شدید تکلیف تو برداشت کر کے اللہ
بڑی شدید تکلیف کو برداشت کر کے اللہ
بڑی سے بہت بڑے تو اب کے امیدوار شے۔ اس لئے ان کے سامنے
بہت سارے قیمتی اونٹوں کے مقابلہ میں اس بھوڑے کو قواب کی زیادہ
قدروا بھیت تھی )۔

(۱۳) أخبرجهما"البيزار" و"الطيبرانيي" وحسن استناده ابن حجير العسقلاني في "بذل الماعون" ص (۲۲۲،۲۲۱).

# خالِ رسول الله حضرت سعد بن الي و قاص ﷺ

امام ابن شہاب زہری فرماتے ہیں: جب حضرت سعد بن ابی وقاص کی وفات کا وفت قریب آیا تو انہوں نے اون کا اپنا پر انا جبہ منگوا کرفر مایا: مجھے اس میں کفن ویدینا کیونکہ یہی جبہ پہن کرمیں نے جنگ بدر میں مشرکین کا مقابلہ کیا تھا میں نے اس جبہ کواسی دن کے لئے محفوظ کر کے رکھا ہوا تھا۔ (۱۹۲) آپ کے بیٹے حضرت مصعب فرماتے ہیں کہ میرے والد کا سرمیری آپ کے بیٹے حضرت مصعب فرماتے ہیں کہ میرے والد کا سرمیری گود میں تھا۔ وہ موت کی حالت میں تھے اور میں رور ہاتھا: انہوں نے میری طرف سراٹھا کرفر مایا: اے میرے بیٹے کیوں رورے ہو؟ میں نے عرض کیا: آپ کی حالت کو دیکھ کر۔فر مایا: مت روؤ۔

فان الله لا يعذ بني ابدا واني من اهل الجنة.

(ترجمه) الله تعالی مجھے بھی عذاب نہیں دے گا میں تو جنتیوں میں

سے ہول۔

امام ذہبی فرماتے ہیں: اللہ کی قسم انہوں نے سیج فرمایا تھا: ان کو جنت مبارک ہو۔ (۱۵)۔

(10) "سيراعلام النبلاء" (١٢٢/١) و"طبقات ابن سعد" (١٠٣/٣).

<sup>(</sup>١٣) "وصايبا العلماء عند حضور الموت" ص (٢٥)، واخرجه البحاكم(٣١٦)، الطبراني في "الكبير" (٢١٣)، وذكر الهيثمي في "المجمع"(٢٥/٣).



# سيدنا خضرت عبدالرحمن بنعوف والهيئة

یہ ان حضرات میں ہے تھے۔ جن کیلئے اللہ تعالی نے سعاد ت اور مغفرت اس وفت ہے لکھ دی تھی جبکہ پیا بھی اپنی ما وُل کے پیٹول میں تھے۔ حضرت عبدالرحمٰنٌ کےصاحبزاد ہےابراہیم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن بنعوف کوایک در د کی وجہ سے عثی ہوئی۔جس سے حاضرین نے سمجھا کہان کی روح نکل گئی ہے۔ تو وہ ان کے پاس سے چلے گئے ( تا کہ گھر والوں کوان کے باس بیٹھنے کا وفت مل جائے ) جب ان کوہوش آیا تو انہوں نے اللہ اکبر کہا تو گھر کے لوگوں نے بھی تکبیر کہی۔ پھر آ یے ان سے فرمایا: کیا مجھ پرابھی عشی آ گی تھی۔انہوں نے کہا جی ہاں! آپ نے فرمایا تم سچے کہتے ہومیری عثی کے دوران مجھے دوآ دمی لیے چلے جن میں کیجھے تی اور روکھا بن تھا۔انہوں نے کہا چلوہم تمہارا فیصلہ عزیز وامین کےسامنے کرا کمیں گے چنانچہ یہ مجھے لے کرچل پڑنے ۔ حتیٰ کہ ایک آ دمی سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا: اس کو کہاں لے جارہے ہو۔ انہوں نے کہا: ہم اس کاعزیز و امین کے سامنے فیصلہ کرائیں گے تو اس نے کہا کہ واپس لوٹ جاؤ۔ میخص توان لوگوں میں ہے ہے جن کے لئے اللہ تعالی نے سعادت اور مغفرت لکھ دی تھی جبکہ وہ اپنی ماؤں کے پیٹوں میں ہوتے ہیں اس شخص سے اس کی اولا و جب تک اللہ ان کوزندہ رکھے گا فائدہ اٹھائے گی چنانچہ بیاس واقعہ کے بعد کئی مہینے زندہ رہے۔(۱۲)

<sup>(</sup>۱۲) اخرجه الحاكم (۳۰۷/۳) والفسوى في "المعرفة والتاريخ" (۱/۳۱)و "ابن سعد" (۹۵/۳) والحافظ في "المطالب العالية" (۵۰۰۷) وذكره صاحب "كنز العمال" (۳۲۲۸۹) ونسبه الى ابى نعيم وابن عساكر.



آپ نے اللہ کی راہ میں پچاس ہزار دینار دینے کی وصیت فرمائی تھی۔ چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق ایک ایک آ دمی کو ہزار ہزار دینار (اشرفیاں) دی گئیں اور امام زہری فرماتے ہیں کہ انہوں نے جہاد کیلئے ہزار گھوڑے دینے کی وصیت فرمائی تھی۔

امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمٰن نے بدری صحابہ کے لئے وصیت فرمائی تھی (ان کی وفات کے بعدان کوشار کیا گیا) تو وہ حضرات سو کے قریب زندہ تھے۔ان میں سے ہرایک کو چارسو دینار دیئے گئے۔ان میں ایک حضرت عثمان بھی تھے۔انہوں نے بھی بید ینار لئے تھے۔(۱۷)۔

(١٤) سير اعلام النبلاء (١/٩٠).



# ر بیحان رسول الله حضرت امام حسن بن علی رفظیانه

حضرت امام جعفر صادق "این باب امام محمد باقر" سے روایت کرتے بیں کہ انہوں نے فرمایا جب حضرت حسن بن علی کی وفات کا وفت قریب آیا تو وہ بہت رو نے گئے۔ امام حسین نے ان سے پوچھا: اے بھائی کیوں روتے ہو جبکہ تم رسول اللہ عظامیہ حضرت علی حضرت فاطمہ اور حضرت خدیجہ کو طفے (ہم سب سے پہلے) جارہے ہو جبکہ وہ تہمارے والدین میں سے ہیں (یعنی تم ہم سے پہلے ان آباء کو ملو گے) اور تمہارے دالدین میں سے بیلے ان آباء کو ملو گے) اور تمہارے دالہ بن میں نے بین کی مرتبہ این جاری فرمائی کہتم جنتی جوانوں کے سردار ہواور تم نے تین فربان پرید بات جاری فرمائی کہتم جنتی جوانوں کے سردار ہواور تم نے تین مرتبہ این مال کو اللہ کی راہ میں تقسیم کیا ہے اور پندرہ مرتبہ بیت اللہ تک بیدل چل کر جے کیا ہے۔ حضرت حسین کی اس گفتگو کا مقصد حضرت حسن کو خوش کرنا تھا فرمایا: کہ خدا کی قسم اس سے حضرت حسن کا رونا اور زیادہ ہوگیا اور فرمایا: بھائی میں ایسے ام عظیم اور ہولنا کی کی طرف جار ہا ہوں کہ ایس چیز کومیں نے بھی سرنہیں کیا ہے۔ (۱۸)۔

## مقدام العلماء سيد نامعا ذبن جبل رضيطينه

اللُّهُمُّ فَأَلْتِ آلِ مَعَادُ النصيبِ الأوفر من هذه الرحمة.

ترجمہ اے اللہ! آل معاذ کواس رحمت سے وافر حصہ عطافر ما۔ فرمایا کہ ابھی شام نہیں ہوئی تھی کہ حضرت معاذ "کے بیٹے حضرت عبدالرحمٰن کوطاعون نے لیبیٹ لیا جبکہ یہ بیٹا حضرت معاذ "کوسب سے زیادہ محبوب تھا۔اس کے نام سے انہوں نے اپنی کنیت رکھی تھی۔ پھر حضرت معاذ "مسجد

3502

کی طرف لوٹے پھر بیٹے کود کھ میں ویکھا تو پوچھا اے عبدالرحمٰن کیسے ہو؟ تو حضرت عبدالرحمٰن نے عرض کیا: اے ابا جان! السحق من دبک فسلا تکونن من الممعتوین . (البقر ق: ۲۳ ا) (یامرواقعی منجانب اللہ ہے سو ہرگز شک وشبدلانے والوں میں شار نہ ہوتا) تو حضرت معاذ ہے فرمایا: وان ست جدنی ان شاء الله من الصابوین . (اور بچھے بھی تم انشاء الله من الصابوین . (اور بچھے بھی تم انشاء الله مبرکرنے والوں میں سے پاؤگے )۔ چنانچے صاحبز ادہ کا اسی رات انتقال مبراور سے کو فن کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل کو بھی طاعون میں موت نے لیسے لیاتو ان کوشد پرترین نزع لاحق ہوئی جب بھی سکرات میں موت نے لیسے لیاتو ان کوشد پرترین نزع لاحق ہوئی جب بھی سکرات میں موت نے لیسے لیاتو ان کوشد پرترین نزع لاحق ہوئی جب بھی سکرات میں موت نے لیسے لیاتو ان کوشد پرترین نزع لاحق ہوئی جب بھی سکرات میں موت نے بیالیا بھے آپ کی عزت کی تم آپ جانے ہیں کہ میں آپ جانے ہیں کہ میں آپ سے محب کرتا ہوں ۔ (۱۹)۔

مؤرخ ابن سعد نے بیان کیا: اس کے بعد حضرت معافر کی دونوں بو یوں کو طاعون لاحق ہوا وہ بھی ہلاک ہو گئیں پھر خود حضرت معافر کو ان کے انگو سطے میں طاعون ہوا تو وہ اس کو اپنے منہ سے چوشتے تھے اور کہتے تھے: اللّٰه ہم انھا صغیر قبارک فیھا فیانک تبارک فی الصغیر . ( اے الله! یہ چھوٹا سا ہے اس میں برکت وے کیونکہ تو چھوٹی چیز میں برکت وے کیونکہ تو چھوٹی چیز میں برکت ڈال دیتا ہے) حتی کہ خود بھی (اسی میں) فوت ہوگئے ۔ (۱۰) میں برکت ڈال دیتا ہے) حتی کہ خود بھی (اسی میں) فوت ہوگئے ۔ (۱۰) وقت قریب ہوا تو فر مایا: دیکھو جھوٹی ہوگئی ۔ عرض کیا گیانہیں! پھر جب بتایا گیا وقت قریب ہوا تو فر مایا: میں اس رات سے اللہ کی بناہ لیتا ہوں ۔ جس کی صبح ہوگئی تو فر مایا: میں اس رات سے اللہ کی بناہ لیتا ہوں ۔ جس کی صبح

<sup>(</sup>٩١) "بذل الماعون في فضل الطاعون" (ص ٢٢٢. ٢٤٠).

<sup>(</sup>۲۰) "طبقات ابن سعد" (۵۸۹/۳).

الخواجات

دوزخ میں ہو۔ موت کوخوش آمدید خوش آمدید غائب رہنے والا زائر صبیب
کے پاس فاقد کی حالت میں آر ہاہے۔ اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے
ڈراکر تا تھالیکن آج میں بخھ سے پرامید ہوں۔ اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میں
دنیا کو اور دنیا میں زیادہ رہنے کو پہند نہیں کرتا تھا تا کہ نہریں چلائی جا کیں
ورخت لگائے جا کیں (کہ میں دنیا کی عیش وعشرت حاصل کرسکوں) بلکہ
میں گرمیوں کی بیاس اور اوقات کی تکالیف اور ذکر کے حلقوں کے پاس
جماعت در جماعت علماء کے آنے کو لیند کرتا تھا۔ (۲۱)۔

<sup>(</sup>٢١) "النزهد" الأحمد(١١٢/٢) و"حلية الأولياء" (٢٣٩/١). و"صفة الصفوة" ١/١٠٥) و"الثبات عند الممات" (١/٩١١) و"كتاب المحتضرين" (١١١).



### سيدنا حضرت عبداللدبن مسعود هطينه

حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں : ہم حضرت عبداللہ بن مسعود کے ابو پاس ان کی بیاری میں عیادت کے لئے گئے تو ہم نے پوچھا: اے ابو عبدالرحمٰن کیا حال ہے۔ فرمایا: ہم نے اللہ کی نعمت کے ساتھ بھائی بھائی بن کرمبح کی ہے۔ ہم نے کہا: اے ابوعبدالرحمٰن! خودکو کیسا پار ہے ہوفر مایا: میرا دل ایمان پرمطمئن ہے۔ ہم نے کہا: آپ کوکوئی شکایت؟ فرمایا: میں اپنے گنا ہوں اور خطا کال کی شکایت کرتا ہوں۔ ہم نے بوچھا: آپ کی کوئی خواہش ہے۔ ہم نے کہا: کہا کیا خواہش ہے۔ ہم نے کہا: کیا کوئی خواہش ہے۔ ہم نے کہا: کیا کوئی خواہش ہے۔ ہم نے کہا: کیا کہا: کیا کوئی خواہش ہے۔ ہم نے کہا: کیا کوئی خواہش ہے۔ ہم نے کہا: کیا

<sup>(</sup>٢٢) "كتأب المحتضرين" ص (١٦٨).

<sup>(</sup>٢٣) "كتاب المحتضرين" ص (٢٣٢).



آپ کے لئے کوئی طبیب بلوادیں۔فرمایا: طبیب (اللہ)نے ہی تو مجھے بیار کیا ہے۔ (۲۴)۔

(۲۳) "كتاب المحتضرين" ص (۲۳۹, ۲۳۸) ومختصر تاريخ دمشق (۲۳۹). (۲۲۰/۱۳۰).



### محدث صحابه سيدنا خضرت ابو ہرېږه ﷺ

حضرت مسلم بن بشير " فرماتے ہيں : که حضرت ابو ہرمرہؓ اپنی بیاری میں رونے گلے تو ان سے یو چھا گیا: آپ کیوں رور ہے ہیں؟ فرمایا: میں تمهاری اس دنیا پرتهبیس روتا بلکه اینے بعید سفر اور قلت زاد پر روتا ہوں' میں ا یک سیر همی پرچڑ ہے والا ہوں ۔جس سے یا تو جنت میں اتر نا ہوگا یا دوزخ میں مجھے معلوم ہیں کہ ان میں سے کون ی مجھے لے جاتی ہے۔ (۲۵)۔ حضرت سعید بن ابی سعید المقبر ی فرماتے ہیں: مروان حضرت ابوہرریہ کے باس اس بیاری میں آیا۔جس میں آیٹ فوت ہوئے تھے اور کہا : الله آب كوشفاد حصرت ابو ہريرة نے فرمايا: السلسه بَّ إِنْسَى أَحِبُ لِفَاءَ كَ فَأَحِبٌ لِقَائِي السالله! مِن آب سے ملنے کو پسند کرتا ہوں تو بھی مجھے سے ملنے کو پیند کر لے ) پھر جب مروان ''اصحاب القطا'' تک پہنیا تو حضرت ابو ہر ریا فوت ہو گئے۔ (۲۶)

(الله کے دوستوں کی زندگی اور صالحین کی موت اس طرح ہوتی ہے)۔

<sup>(</sup>٢٥) "الزهد"لابن المبارك ص(٣٨) و"الطبقات"لابن سعد (٣٩/٣)، و"وصايا العلماء"ص(٥٨)وكتاب المحتضرين ص(١٣٩). ٢٢٠٠ ا ٢٠)، وانظر "السير" (٢٠/٥٤٨/٢) توجمة ابي هويوة. "طبقات ابن سعد" ص(٣/٩/٣) و"السير" (٦٢٥/٢) و"النبات عندالممات" ص(١٣١)



## · حكيم الامت سيدنا ابوالدر داء رضيطينه

حضرت ابوسلم خولانی سے مروی ہے کہ وہ حضرت ابوالدرداء کے پاس اس دن گئے جس دن ان کی وفات ہوئی۔حضرت ابوسلم حضرت ابو درداء کے دشتہ داروں میں ایسے تصحبیا کہ خودان کا اپنا آ دمی ہوتا ہے تو حضرت ابومسلم تکبیر کہنے لگ گئے تو حضرت ابو درداء نے نے فر مایا بچھ دیر تھبر جاؤ تو حاضرین نے کہا: اللہ تعالی جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو پہند کرتے ہیں کہ اس بران کوراضی کیا جائے۔(۲۷)

حضرت معاویہ بن قراہ فرماتے ہیں : کہ حضرت ابوالدردائ کو تکلیف ہوئی تو ان کے پاس ان کے دوست ملنے گئے اور بو چھا: آ ب کو کیا شکایت ہے۔ فرمایا: مجھے گنا ہول کی تکلیف ہے۔ انہوں نے کہا: آ پ کی کیا خواہش ہے؟ فرمایا: جنت کی خواہش ہے۔ انہوں نے کہا: کیا آ پ کے لئے کوئی طبیب بلادیں۔ فرمایا طبیب نے ہی مجھے لٹایا ہے۔ (۲۸)۔

ام دردا ﷺ فرماتی ہیں: جب حضرت ابوالدرداﷺ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے میے کہنا شروع کر دیا کہ اس بسترِ مرگ کیلئے کون نیک عمل کر سے گا۔ (۲۹)۔

<sup>(</sup>٢٧) "كتاب المحتضرين" ص (١٠٩).

<sup>(</sup>۲۸) "طبقات ابن سعد" (۳۹۳/۷) و "صفة الصفوة" (۲/۳۲) و "الثبات عند الممات" ص (۱۲۸) والحلية (۱/۱۸) و "البزهد" لاحمد (۱۳۳) و "المصنف" لابن ابسى شيبة (۱/۱۳) و "المحتضرين" ص (۱۳۷). (۲۹) انظو: "السير" توجمة ابي الدرداء (۳۵۳٬۳۳۵/۲).



حضرت سعید بن عبدالعزیزٌ فرماتے ہیں : کہ جب حضرت بلال کی وفات کا وفت قریب آیا تو فرو ایا کہ ہم کل اپنے دوستوں (لیعنی حضرت محمد علیہ اور ان کے ساتھیوں) نے ملاقات کریں گے تو ان کی بیوی نے (رنج کی حالت میں) کہا ہائے بلال! (۳۰)۔

والت میں) کہا ہائے بلال! (۳۰)۔

تو حضرت بلال نے فرمایا: کیا خوشی کا مقام ہوگا۔ (۳۱)۔

<sup>(</sup>۳۰) في رواية ابن ابي الدنيا و "السير": "واويلاه". (۱۳) "النسات عسند السمات" ص(۱۰۸) و "السيسر" (۱۹۹۱) و "كتاب المجتضرين" ص (۲۰۸.۲۰۷).



### سيدنا حذيفه بن يمان ريطية

حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام حضرت زیاد آنخضرت علیہ کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں۔ فرمایا: کہ ہم حضرت حذیفہ کے پاس اس بیماری میں حاضر ہوئے جس میں آپ کا انقال ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا: اے اللہ! تو جانتا ہے۔ اگر میں اس ون کو آخرت کے ایام میں سے فرمایا: اے اللہ! تو جانتا ہے۔ اگر میں اس ون کو آخرت کے ایام میں سے پہلا دن اور دنیا کے ایام میں سے آخری دن نہ جانتا ہوتا تو یہ بات ( بھی ) نہ کہتا اے اللہ! تو جانتا ہے میں فقر کو دولت پرتر جیج و بیتا تھا اور کمزوری کو عزت پراورموت کو زندگی پر ووست ہے جو فاقہ کی حالت میں آرہا ہے جو شخص شرمندہ ہواوہ کا میاب نہ ہوسکا۔ (۳۲)۔

<sup>(</sup>٣٢) "الثيبات عندالممات" ص(١٢٢.١٢١) و"حلية الاولياء" (٣٢) (٢٣٢) و "كتاب المحتضرين" ص (٢٣٦).

### زامدالصحابه سیدناعثان بن مطعون ﷺ

> ذهبت و لم تلبس منها بشیء (۳۴). تو دنیاسے جار ہاہے جبکہ تواس میں پچھ بھی ملوث نہیں ہوا۔

> > (<sup>۳۳۳</sup>) اخوجه التومذي وابن ماجه.

(٣٣٠) اخرجه مالك في "الجنائز" ووصله ابن عبدالبر عن عائشة.

## سلمان الخير سلمان ابن الاسلام حصرت سيدنا سلمان الفارسي ريفظينه

حضرت انس فرماتے ہیں: حضرت سعد اور حضرت ابن مسعود خضرت سلمان کے پاس موت کے وقت تشریف لے گئے تو وہ رو پڑے ۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں روئے ہیں؟ فرمایا: کہ ایک عہدی وجہ سے جورسول اللہ علی ہے نے ہمارے ساتھ باندھا تھا، گرہم اس کی حفاظت نہ کر سکے ۔ آپ علی نے فرمایا تھا: کہ دنیا ہیں تہمارا تو شہ مسافر کے سامان کی طرح ہونا چاہئے نے فرمایا تھا: کہ دنیا ہیں تہمارا تو شہ مسافر کے سامان کی طرح ہونا چاہئے ۔ اے سعد! جب تم فیصلہ کروتو اللہ سے ڈرنا اور تشم میں بھی جب فرم وقل کر کو وقل میں بھی جب فور وقل کر کرو خضرت ثابت (البنانی) فرماتے ہیں جمھے یہ بات بہنی ہے کہ حضرت سلمان نے ہیں سے بچھ ذاکد درہم ترکہ میں چھوڑے ہے ۔ وہ بھی ان میں سے بچھ کھائے جا کچھ درہم ترکہ میں چھوڑے سے ۔ وہ بھی ان میں سے بچھ کھائے جا کچھ درہم ترکہ میں چھوڑے سے ۔ وہ بھی ان میں سے بچھ کھائے جا کچھے سے بھی کھائے جا کھے ۔

حضرت سلمان کی اہلیہ حضرت بقیر افر ماتی ہیں: جب سلمان کی موت کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے مجھے بلایا جبکہ وہ بالا خانہ میں تھے۔ جس کی چار کھڑ کیوں کو کھول دو۔ آج میری ملاقات کے لئے سیجھ لوگ آنے والے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ ان درواز وں میں لئے سیجھ لوگ آنے والے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ وہ ان درواز وں میں سے کیسے میرے پاس آئیں گے بھر مشک منگوایا اور فر مایا: اس کو جھوٹے برتن میں یانی میں گھول دیے تو میں نے ایسا ہی کیا۔ بھر فر مایا: اس کو جھوٹے برتن میں یانی میں گھول دیے تو میں نے ایسا ہی کیا۔ بھر فر مایا: اس کو میرے

<sup>(</sup>٣٥) "حيلية الأولياء" (١٩٥/١) (١٩٦/٢) و"مسند احمد" (٣٤/٥) وانظر "السير" ترجمة سلمان (٥٥٨.٥٠٥).

بستر کے اردگر دچھٹرک دے پھریہاں سے اتر کر نیچ ٹھبری رہ کھرتم کچھ دیر بعد مجھے بستر پر جھانک کر دیکھ لینا چانچہ کچھ دیر کے بعد میں نے جھانک کر دیکھاتو وہ فوت ہو چکے تھے۔ (۳۲)۔ حلیۃ الاً ولیاء میں ہے کہ جب ان کی روح نکلی تو ایسا معلوم ہوتا تھا

علیۃ الاً ولیاء میں ہے کہ جب ان کی روح نکلی تو ایسا معلوم ہوتا تھا جبیبا کہوہ بستر پرسور ہے تھے۔

(٣٦) "الثبات عند الممات" ص (١٢٠) و"التحلية" (٢٠٨/١) و"التحلية" (٢٠٨/١) و"وصايا العلماء عند الموت" ص (٣٣).

# حضرت تميربن أبي وقاص عظيمه

بید حفرت سعد بن ابی و قاص کے بھائی تھے۔

حضرت سعد بن ابی و قاص فر ماتے ہیں : کہ جنگ بدر کی طرف نکلنے

کے لئے ہم حضور علی ہے کے سامنے جب پنچ تو میں نے اپنے بھائی کو دیکھا

کہ وہ مجھ سے پہلے پہنچا اور چھپا ہوا تھا۔ میں نے کہا: اے بھائی! کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا: مجھ ڈر ہے کہ حضور علی ہے مجھ دیکھیں اور کم عرسمجھ کے واپس کر دیں جباد کے لئے نکلنے کو پسند کرتا ہوں۔ شاید کہ اللہ تعالی واپس کر دیں جباد کے لئے نکلنے کو پسند کرتا ہوں۔ شاید کہ اللہ تعالی مجھے شہادت نصیب کر دے چنا نچان کو آئے خضرت علی کے سامنے پیش کیا تو آپ علی ہوئے نے ان کو کم عمر قرار دے کر فرمایا: تم واپس لوٹ جاؤ تو کھزت عمیر سرو پڑے تو آئے خضرت علی ہے دیان کو اجازت دیدی۔ حضرت عمیر سرو پڑے تو آئے جس کہ عمری کی وجہ سے ان کی تکوار کے کیڑے کو میں سعد فرمات ہیں کہ ان کی کم عمری کی وجہ سے ان کی تکوار کے کیڑے کو میں

نے باندھا تھا ان کو بدر میں شہید کیا گیا تو ان کی عمر سولہ سال کی تھی ۔ان کو

عمرو بن عبدودّ نے شہید کیا تھا۔ (۳۷)۔

(٣٤) "الثبات عند الممات"ص(١٠٨.١٠٤) و"الطبقات" لابن سعد (٣٠) و "الثبات عند الممات "صفة الصفوة" (١٩٣١) واخرجه ابو يعلى والحاكم.



## حضرت عميربن الحمام انصاري الطائية

یہ وہ صحالی ہیں جو حالت اسلام میں انصار میں سب سے پہلے شہادت کے مرتبہ پر فائز ہوئے تھے۔

فانک من اهلها (تواہل جنت میں ہے ہے) تو پھر حضرت عمیر اُ نے اپنے ترکش سے پچھ تھجوریں نکالیں اوران میں سے کھانا شروع کر دیا پھر کہا: اگر میں زندہ رہا تو بیہ تھجوریں کھالوں گا کیونکہ زندگ بہت پڑی ہے' پھر اپنی تھجوریں بچینک دیں اور جنگ میں شریک ہو گئے جی کہ شہید کر دیئے گئے۔ (۱۲۸)۔

(٣٨) أخرجه مسلم ' وأحمد ' وابن سعد في "الطقات".

# سيدنا عبداللدبن جحش نظينه

حضرت سعد بن ابی و قاص فر ماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جحش نے جنگ نے جنگ احد میں ایک دن ان سے فر مایا: کیاتم اللہ سے دعانہیں کرتے بھریہ ایک کونے میں چلے گئے اور حضرت عبداللہ بن جحش نے دعا کرتے ہوئے رہ کہا:

اےرب!کل جب و تمن ہے میری ٹر بھیٹر ہوتو ایسے تحف سے مجھے فکرانا جس کی جنگ ہولناک ہو بہت خوفناک ہو میں تیری رضا کیلئے اس کے ساتھ لڑوں اور وہ میرے ساتھ لڑے 'پھر وہ مجھے گرفنار کر لے اور میری ناک اور میرا کان کاٹ دے پھر جب میں کل (قیامت کے دن) آپ سے ملوں تو تو کہے اے عبداللہ! تیری ناک اور کان کس نے کائے تو میں کہوں تیری رضا اور تیرے رسول کی جمایت میں (کائے گئے) تو تو کہتو نے بی نی کہا! حضرت سعد فرماتے ہیں میں نے ان کو دن کے آخر وقت میں دیکھا کہان کی ناگ اور کان ایک دھا کہ میں لئک دہی تھیں۔ (سال کی ناگ اور کان ایک دھا کہ میں لئک دہی تھیں۔ (سال)۔

<sup>(</sup>٣٩) "حلية الاولياء" (١٠٨/١) والثبات عندالممات ص (٢٠١) و صفة الصفوة" (٣٠٢) والهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣٠٢/١).

# حضرت عامر بن فهير هظفه

جب جبار بن سلمی نے حضرت عامر بن فہیر ہ گونیز ہ مارااور وہ نیز ہ پار
ہوگیا تو حضرت عامر نے فر مایا فوت و اللہ (خداکی سم میں کامیاب ہوگیا)
فر مایا: کہ حضرت عامر کو بلند آسان کی طرف لے جایا گیا۔ حتیٰ کہ میں اس کو
نہ د کھے سکا تو حضور علی ہے نے فر مایا: فرشتوں نے اس کے جشہ کو چھپالیا ہے
اور علیین میں اس کو مہمان بنالیا ہے۔ پھر جبار بن سمی نے پوچھا کہ ف ر ث
و اللہ کا کیا مطلب ؟ صحابہ نے فر مایا: جنت تو جبار بھی مسلمان ہوگیا کیونکہ
وہ حضرت عامر بن فہیر ہ کی شان کو د کھے چکا تھا پھر وہ اجھے طریقہ سے اسلام
وہ حضرت عامر بن فہیر ہ کی شان کو د کھے چکا تھا پھر وہ اجھے طریقہ سے اسلام

ر٣٩) الثبات عند الممات ص: ١٠٤.

www.besturdubooks.net

#### سيدنا سعدبن ربيع بن عمر والانصاري

حضرت یکی بن سعید قرمات ہیں: جب احدی لڑائی ہوئی تو حضور علیہ اللہ علا بین رئیج میں کے جرمیرے ہاں کون لائے گا۔ ایک خفس نے کہا:

یارسول اللہ علیہ اللہ علیہ الاوں گا۔ پھر وہ خفس چلا گیاا ورمقتو لوں کے درمیان گومتا رہا تو اس سے حضرت سعد بن رئیج شنے فرمایا: کیا کر رہے ہو؟ کہا:

مجھے حضور علیہ نے بھیجا ہے کہ میں تمہاری خبران تک لے جاؤں فرمایا: کہ آپ علیہ کے باس چلے جاؤاور میری طرف سے آپ علیہ کوسلام کہواور آپ میں اور میرے جہادی انتہاء ہوگئی ہے تاؤ کہ مجھے بارہ نیز سے مارے گئے ہیں اور میرے جہادی انتہاء ہوگئی ہے اور اپنے ساتھیوں کو بتادینا کہ اللہ کے زدید ان کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔

اگر رسول اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا اور ان میں سے کوئی ایک زندہ رہا تو۔ (۴۰)۔

<sup>(</sup>۴۰) "طبقات ابن سعد" (۵۲۳/۳) و"صفة الصفوة" (۱/۱ ۲۸) و "البات عندالممات"ص. (۱۱۲).

# حضرت انس بن نضر تعليه

جب احدی لڑائی ہوئی اور مسلمان ہٹ گئے تو فر مایا: اے اللہ! میں آئے آپ کے سیاسنے اپنے ان ساتھیوں نے جو پچھ کیا ہے اس سے معذرت چاہتا ہوں اور مشرکین نے جو پچھ کیا ہے اس سے براً ت کا اظہار کرتا ہوں پھر آگے بو ھے تو خطرت سعد بن معاذ ان کے سامنے آگئے تو فر مایا: اے سعد بن معاذ "نظر کے رب کی شم! جنت کو دیکھو میں اس کی خوشبوا صد پہاڑ کے پیچھے سے سونگھ رہا ہوں حضرت سعد نے عرض کیا: یا رسول اللہ علیات ! جو کھاس نے کہا مجھ میں اس کی ہمت نہیں تھی ۔ حضرت انس فر ماتے ہیں: ہم کے ان کہ جم پر تلوار' نیزہ اور تیروں کی اس (۸۰) سے زائد ضربیں دیکھیں تھیں' ہم نے ان کو مقتول پایا اور مشرکین نے ان کا مثلہ کر دیا تھا اور کوئی بھی ان کو نہ بہچان سے اس کو انگل کے دیکھیں تھیں' ہم نے ان کو مقتول پایا اور مشرکین نے ان کا مثلہ کر دیا تھا اور کوئی بھی ان کو نہ بہچان سے اس کے اس نے ان کو انگل کے دیکھیں تھیں' ہم نے ان کو مقتول پایا اور مشرکین نے اس نے ان کو انگل کے دیکھیں تھیں' ہم نے ان کو مقتول پایا اور مشرکین نے اس نے ان کو انگل کے دیکھیں تھیں' ہم نے ان کو مقتول پایا اور مشرکین نے اس نے ان کو انگل کے دیکھیں ان کو نہ بہچان سے اسوائے ان کی بہن کے اس نے ان کو انگل کے دیکھیں ان کو نہ بہچان تھا۔

حضرت السُّ قرمات بين كه يه آيت مِن المُؤُمِنِيُنَ دِجَالٌ صَدَقُوا مَاعاهُ وَمِنْهُمْ مَنُ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنُ مَن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنُ يَنتَظِوُ الاية السيجى حضرات كه بارے ميں نازل مولَى تقى -

#### حضرت معدبن خيثمه انصاري فظفه

یہ بارہ نقیب انصار میں ہے ایک ہیں۔ ستر صحابہ کے ساتھ یہ عقبہ ا اخیرہ میں شہید ہوئے تھے۔ جب رسول اللہ علیہ نے غزوہ بدر کی طرف لوگوں کو بھیجا تو حضرت سعد بن خیثمہ گوان کے والد نے فر مایا ہم میں سے کسی ایک کولازمی ہے کہ وہ تھہر جائے پھر فر مایا کہ مجھے جہاد میں نکلنے دواور تم اپنی عورتوں کے ساتھ رک جاؤ تو حضرت سعد نے انکار کیا اور کہا: اگر جنت کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی تو میں اس پر آپ کوتر جیج ویتا۔ میں تو اس خواہش میں شہادت کی امیدر کھتا ہوں پھر باپ بیٹا دونوں نے قرعہ اندازی کی تو حضرت سعد گا قرعہ نکل آیا چنا نچہ وہ جنگ کے لئے نکل کھڑے ہوئے اور بدر میں شہید کرد ہے گئے۔ (اسم)۔

(۳۱) "صفة السطفوة (۱/۲۱۸)" و "الصفات عندالممات" ص (۱۱۲٬۱۱۱) و "طبقات ابن سعد" (۲۸۲/۳).

# حضرت ابوقتيل عبدالرحمٰن بن عبدالله بن عليه والله

حضرت جعفر بن عبدالله بن اسلمٌ فرماتے ہیں: جب بمامه کی جنگ ہوئی اور حضرات نے جنگ کے لئے مقیل بنائیں تو سب سے پہلے جس کو زخم آیا وه حضرت ابو قتیل منصان کوایک تیر مارا گیا جوان کے کندهوں اور دل کے درمیان پیوست ہوگیا جب تیرنکالا گیا تو ان کا بایاں پہلو برکار ہو گیا اور ان کو تھینچ کر کچاوے کی طرف پہنچا دیا گیا۔ پھر جب جنگ کے شعلے بھڑ کئے لگے اورمسلمانوں کو شکست ہوئی تو حضرت معن بن عدیؓ نے ایک جینخے واللي والكومنا أيا آل الانتصار الله الله والكرة على عدوكم. (اے انصار یو! اللہ کی رضا جوئی میں کوشش کرواوراینے وحمن پرایک مرتبہ پھر حملہ کرو) حضرت عبداللہ بن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عقیل اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا کیاارادہ ہے؟ فرمایا: یکارنے والے نے میرانام بکارا ہے۔ میں نے کہا: اینے زخم کی فکر کرو فر مایا: میں انصاری ہوں میں ضرور لبیک کہوں گا اگر چہ سرین کے بل چل کر کیوں نہ ہو چنا نچہ انہوں نے اپنی تیاری کسی ۔اور تلوارا تھائی پھریوں ندا کرنا شروع کی۔

يا آل الانصار كرة كيوم حنين.

(اے آل انصار جنگ حنین کی طرح ایک دفعہ پھروہی حملہ کرو)۔ حضرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں: اس پران کی تلواریں بھڑ کئیں اور ابو قتیل ؓ کازخمی ہاتھ کندھے سے کٹ گیا۔ میں نے کہا: اے ابو قتیل ؓ! تو بوجھل زبان سے کہا: لبیک کس کو فکست ہوئی؟ میں نے کہا: تہہیں بشارت ہو خدا کا دیمن مار دیا گیا ہے تو انہوں نے ابنا سریا ابنی انگی آسان کی طرف اٹھائی اور

المحمدالله كههرجان ويدى\_

حضرت ابن عمرٌ فرماتے ہیں: میں نے حضرت عمرٌ کو اس کی خبر دی تو انہوں نے فرمایا: اللہ ان پررحم کرے وہ تو ہر وقت شہادت کے سوال اور طلب میں ہی رہتے تھے۔ (۳۲)

(٣٢) "صفة المصفوة" (٢٦٠١) و "الثبات" ص (١١١.١١) و "طبقات ابن سعد" (٣/٣) م).

## حضرت سالم بن معقل مولى ابي حذيفه

یان چار قراء میں سے ہیں جن سے حضور علی نے قرآن کھنے کا تکم دیا تھا۔ جب بیامہ کی جنگ ہوئی اور مسلمانوں کی صف ٹوٹ گئی تو حضرت سالم نے اپنے لئے ایک گڑھا کھودااور حنوط لگائی اور مہاجرین کا جھنڈا تھام لیا تو صحابہ نے ان سے فرمایا: اے سالم! جمیس ڈر ہے کہ شاید ہم تمہاری سمت سے آئیں (اور روند ہے جا ذ) تو حضرت سالم نے فرمایا: (اگر میں گھبرا گیا یا بھاگ گیا) تو میں برا حافظ قرآن ہوں۔

امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ یہ جنگ یمامہ میں شریک ہوئے اور دائیں ہاتھ سے جھنڈا تھا او ان کا وہ ہاتھ کا دیا گیا تو انہوں نے اس کو بائیں ہاتھ سے اٹھالیا 'وہ کا دیا گیا تو گردن سے تھام لیا اور یہ پڑھنے لگے۔ وما محمد الارسول قد حلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم علی اعقاب کم سرسیدالقراء کی موت الی موثی ہوئی ہے ایسی موت کا ان سے زیادہ کون حق دار ہوسکتا ہے جبکہ ایسی موت کا ان سے زیادہ کون حق دار ہوسکتا ہے جبکہ آئے ضرت علی ہوئی ہے ایسی موت کا ان سے زیادہ کون حق دار ہوسکتا ہے جبکہ آئے ضرت علی ہوئی ہوئی ان کے بارے میں فرمایا تھا:

الحمدالله الذي جعل مثله في امني. (۴۴)-(سب تعریفیں اس اللہ کیلئے ہیں جس نے میری امت میں اس جیسا آ دمی پیدا کیا)۔

<sup>(</sup>۳۳) "الثبات عند الممات"ص (۱۰۴)؛ و طبقات ابن سعد" (۸۵/۳). (۳۳) "الاصابة" (۲/۲).

#### أ خرى كات

## خطیب الانصار سیدنا ثابت بن قبیس بن شاس مظیفه

حضرت انسؓ ہے روایت ہے کہ حضرت ثابت بن قیس جنگ بمامہ میں شریک ہوئے تو انہوں نے حنوط لگائی ہوئی تھی اور وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے جن میں ان کوکفن دیا گیا جب مجاہدین پسپا ہوئے تو انہوں نے فرمایا:

''اے اللہ میں آپ کے سامنے اس سے براُ ت کا اظہار کرتا ہوں جو مشرکین نے کیا ہے اور ان حضرات مجاہدین سے جو ظاہر ہوا اس کی آپ کے سامنے معذرت جا ہتا ہوں''۔

پھرمجاہدین کومخاطب کر کے فرمایا تم نے اپنے ساتھیوں کو بری عادت ڈال دی ہے ان کے مقابلہ کے لئے ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ پھرسوار ہوئے اور جنگ کرتے رہے حتی کہ شہید کردیئے گئے۔ (۴۵)۔

<sup>(</sup>۳۵) "اخبرجه الحاكم في "المستدرك" (۲۳۵/۳) "الثبات عندالمعات" ص (۲۲۱) و 'طبقات ابن سعد" (۲/۵ ۲۰).

# سيدناعمروبن الجموح سيدبني سلمه وظاها

آپ کنگڑے تھے اور جنگ بدر میں شریک نہیں ہوسکے تھے جب احد کی جنگ ہونے تکی توانہوں نے بھی جنگ میں نکلنے کاارادہ کیا توان کی اولا د نے منع کیااور کہااللہ تعالی نے آپ کومعذور قرار دیا ہے توبیر آنخضرت علی ا کی خدمت میں حاضرمہوئے اور عرض کیا: میرے بیٹے جانتے ہیں کہ مجھے نکلنے سے روک دیں لیکن میں امید کرتا ہوں کہ میں اپنے اس لنکڑ ہے بن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤں' تو آپ علیہ نے ارشا دفر مایا:تمہارے بارے میں تو رہے ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں معذور قرار دیا ہے اور ان کے لركول سے فرمایا جمہارے ذمہ بیس كهم ان كوروكو ہوسكتا ہے كہ اللہ عز وجل ان کوشہادت عطاء فر مائے تو انہوں نے حضرت عمر و بن جموح " کومنع نہ کیا ' ان کی بیوی کہتی ہیں کہ میں ان کوچستی میں چراے کی ڈھال اٹھاتے ہوئے دیکھا (جس میں ککڑی اور پٹھانہیں تھا) اور وہ بیہ کہدر ہے تھے۔اےاللہ! مجھے میرے قبیلہ میں نہلوٹا نا' بیقبیلہ بنوسلمہ کے محلّہ میں رہتا تھا چنانچہ بیجی شہید کردیئے گئے اوران کےصاحبز ادے خلاد بھی۔(۴۶)۔

(۳۲) "الثبات عندالمعات" ص (۲۲).



#### سيدنا خبيب بن عدى هظائه

حفرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ آنخضرت علیہ نے دس جاسوس ب<u>صبح</u>اور حضرت عاصم بن ثابت انصاری گوان کاامیرمقرر کیا جب به عسفان اور مکہ کے درمیان ہد ۃ کے مقام پر پہنچے ان کا ذکر مذیل کے قبیلہ بنو کعیان کےسامنے کیا گیا توانہوں نے ان کے لئےسو تیرا ندازروانہ کئے۔ بیہ ان کے پیچھے نشانہائے قدم پر پیچیا کرتے رہے۔ حتی کہ انہوں نے ایک منزل پر جہاں ان صحابہ نے قیام کیا تھا کھائی ہوئی تھجوروں کی مصلیاں یا کیں تو کہا کہ بید یہ بند کی تھجوریں ہیں۔اس کے بعد پھروہ ان کے چیجے ان کے نشانہائے قدم پر چلنے گئے جب حضرت عاصم اور ان کے ساتھیوں کو کھٹکا ہوا تو وہ ایک جگہ جھیں گئے مگر ان لوگوں نے ان حضرات کو تھیرے میں ہلے لیا اور کہا: ہمارے یاس اتر آؤ اور اینے آپ کو ہمارے حوالہ کردو' تمہارے ساتھ ہم عہداور وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تم میں سے کسی کوئل نہیں کریں مے تو حضرت عاصم بن ثابت نے فرمایا: اے لوگو! میں تو کسی کا فرکی يناه من تبين اترون كار يحرفر مايا: اللهمة أخبر عنا نبيك. (ا الله! اسینے نبی کو ہماری خبر پہنچا دے ) پھرانہوں نے تیراندازی کی اور حضرت عاصم کو مارڈ الا پھرتین حضرات عہداور میثاق کےمطابق ان کی طرف چلے سنے ان میں سے ایک حضرت خبیب ؓ دوسرے حضرت زید بن دھنہ ؓ اور ایک اورآ دمی نتھے جب کا فروں نے ان کو قابو یالیا تو اپنی کمانوں کی تانتیں کھولیس اوران ہے ان کو باندھ دیا تو تیسرے آ دمی نے کہا: یہ پہلا دھوکہ ہے۔خدا کی تشم! میں تو تمہار ہے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ مجھے سمجھ آ گیا ہے یہ مجھے ل کرنا

上的技术

جاہتے ہیں تو انہوں نے اس کو تھسیٹا اور ساتھ لے جانا جا ہا لیکن اس نے ساتھ جانے ہے انکارگر دیا تو حضرت خبیب اور حضرت زید بن دھند اور ان کو جنگ بدر کے واقعہ کے بعد پیج دیا حضرت ضبیب گوقبیلہ بنوحارث بن عمر و بن نوفل نے خریدا جبکہ حضرت خبیب ؓ حارث بن عامر کو جنگ بدر میں قبل کر جھے تھے تو حضرت خبیب ان کے ماس قید کر دیئے گئے حتی کہ قبیلہ کے لوگ ان کے قبل کرنے برمتفق ہو گئے تو حضرت ضبیب "نے حارث کی ایک اولی ے استرامانگاتا کہ وہ اس ہے موئے زبارصاف کریں تواس نے ان کواستر ا دیدیا۔ پھراس لڑ کی کا ایک بیٹا ان کی قید والے کمرہ میں تھس گیا جبکہ اس عورت کومعلوم نه ہواحتیٰ که جب وہ حضرت خبیب تک پہنچ گیا' اسعورت نے اس لڑکے کوحضرت خبیب کی ران پر بیٹھے ہوئے دیکھا جبکہ استراان کے ہاتھ میں تھا تو پہ گھبرا گئی جس کی گھبرا ہت کو حضرت ضبیب نے بھی پہیان لیااور فرمایاً: کهتم و رر ہی ہو کہ میں اس کو مار ڈالوں گا۔ میں یہ بھی نہیں کروں گا'وہ عورت کہتی ہے خدا کی شم! میں نے خبیب سے اچھا بھی کوئی قیدی نہیں دیکھا'خدا کی تشم! میں نے ایک دن اس کودیکھا کہ دہ انگور کے تھیجے ہے انگور کھار ہاتھا جبکہاس کولوہے ہے باندھا ہوا تھا اور مکہ میں بھی کہیں پھل کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ بہتی تھی کہ بیوہ رزق تھا جواللہ نے ضبیب کو کھلایا تھا پھر جب ان كوحرم سے نكال كر لے سكتے تا كەحدودحرم سے باہر جل كے مقام ميں ان کومل کریں تو ان ہے حضرت خبیب نے فر مایا: مجھے چھوڑ دو میں دور کعات نماز پڑھنا جا ہتا ہوں تو انہوں نے چھوڑ دیا اور آیٹے نے دور کعات اوا کیس پھر فرمایا: خدا کی قتم!اگریہلوگ بیہ نہ سجھتے کہ میں تھبرایا ہوا ہوں تو میں زیادہ نماز پڑھتا پھر بیددعا فرمائی:اےاللہ!ان سب کو تھیر لےاور چن چن کر مار د ہےاوران میں ہے سی کوبھی زندہ نہ چھوڑ ہو۔



فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان الله مصرعی و ذلک فی ذات الاله و ان یشاء و ذلک فی ذات الاله و ان یشاء یبادک علی اوصال شلو ممزع ترجمہ: ا۔ جب میں حالت اسلام میں قبل کیا جاؤں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ س پہلو پر مجھے اللہ کے لئے گرایا گیا۔

۲۔ یہ ذات الٰی کے لئے واقع ہوا آگر وہ چا ہے تو جسم کے کئے ہوا تاکہ وہ چا ہے تو جسم کے کئے ہوئے احضاء میں بھی برکت ڈال دے۔

اس کے بعد حضرت خبیب کی طرف ابوسر وعہ عقبہ بن حادث کھڑا ہوا اس کے بعد حضرت خبیب کی طرف ابوسر وعہ عقبہ بن حادث کھڑا ہوا اور آپ گوئل کردیا۔

جس کویے بس کر کے تل کیا جائے۔( ۲۲۷ )۔

(47) "رواه البخارى في كتاب المغازى من "صحيحه". باب (+1). وفي باب غزوة الرجيع ورواه ايضاً في كتاب الجهاد باب: هل يستأثر الرجل ومن لم يستأثر" ورواه ابو داود في كتاب الجهاد. باب من الرجل يستأثر.



#### سيدناز يدبن دهنه

جنگ رجیع میں ان کوحفرت خبیب کے ساتھ گرفتار کیا گیا جب ان کو قبل کے لئے آگے کیا تو کافروں نے کہا جم تمہیں اللہ کی قسم دیتے ہیں کیا تم پیند کرتے ہو کہ تم اپنے گھر میں ہوتے اور محد علیہ تمہاری جگہ ہوتا۔ تو انہوں نے فرمایا:

"والله مَا أُحِبُ أَنَّ مُحمَّداً يُشَاك في مكانِهِ شَوكَة تؤذِيه

وإنى جَالِسٌ فِي آهُلِيُ".

'' حدا کی شم میں اتنا بھی پسندنہیں کرتا کہ آنخضرت علیہ کوان کی جگہ کوئی کا نٹاچیجے اور میں اپنے گھر میں بیٹھار ہوں''۔ (۴۸)۔

(٣٨) "صفة الصفوة" (١/٩٣١) و"الثبات عندالممات" ص (١٢٨).



# حضرت حرام بن ملحان عظينه

حضرت انس بن ما لک فرماتے ہیں کہ جب حضرت حرام بن ملحان کو بیر معونہ کی جنگ میں نیزہ مارا گیا 'جب خون نکلاتو اس کو انہوں نے اپنے چہرہ اور سر پدلگایا اور فرمایا: رب کعبہ کی تشم میں کا میاب ہوگیا۔ (۴۹)۔

(۹ ۲۹) - اخرجه البخاری.

www.resettire.ii.aca zenel



#### سيدنا ابوبكره فظيه حضور بيك كية زادكرده غلام

حضرت عیدنه بن عبدالرحمٰنُ فرماتے ہیں: مجھے میرے والدنے بیان کیا کہ جن حضرت ابو بکر ؓ کو تکلیف ہوئی توان کے صاحبز ادوں نے خواہش ظاہر کی کہوہ ان کے پاس کوئی طبیب بلائیں کیکن انہوں نے انکار کر دیا پھر جب طبیعت بوٹھل ہوئی اور موت کے آثار دیکھے اور حاضرین نے بھی موت کی حالت دیکیے بی تو فر مایا:تمهاراطبیب کہاں ہے؟ اگر وہ سجا ہے تواس کو ہٹا کر دکھائے تو انہوں نے کہا کہا ب کیا فائدہ؟ فرمایا کہاس سے پہلے بھی کوئی فائدہ نہیں تھا' پھران کی صاحبز ادی اَمَنُۃ اللّٰدآ عَیں اوراینے والد کی حالت دیکھی تو رونے لگی انہوں نے فر مایا:اے بیٹی!مت روُاس نے عرض كيا: اے ابا جان اگر ميں آپ پرنہيں روؤں گي تو تس پرروؤں گي فرمايا: كه مت رو پھرتفی کرتے ہوئے فرمایا مجھے تتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے زمین برکوئی جی ایسانہیں جو مجھے اس سے زیادہ محبوب ہو کہ وہ میرے اس بدن سے نکلے ی<u>ا</u> اس اڑنے والی مکھی ہے اس کے بعد آ پ حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام حمران کی طرف متوجہ ہوئے جبکہ بیان کے سرکے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور فر مایا: میں تمہیں نہ بتاؤں کہ میں موت ے کیوں ڈرر ہا ہوں؟ خدا کی تتم!اس سے ڈرر ہا ہوں کہ کوئی چیز میرے اور اسلام کے درمیان حائل نہ ہوجائے۔(۵۰)۔

<sup>(</sup>۵۰) "كتاب المحتضرين"ص (۱۱۱۱۱) و "الثبات عندالممات" ص (۱۳۱) و "مختصر تاريخ دمشق" (۱۸۳/۲۹).



#### سيدناعماربن باسر

ابوالبختری فرماتے ہیں کہ حضرت عمار ؓ نے جنگ صفین میں فرمایا:

میرے پاس پینے کے لئے کچھ دودھ لے آؤجب پی لیا تو فرمایا: کہ

آنخضرت علی ہے نے ارشاوفر مایا تھا کہ سب سے آخری گھونٹ جوتم دنیا میں

بیو گے وہ دودھ کا گھونٹ ہوگا، پھر جنگ کے لئے نگلے اور شہید کر دیئے

گئے۔(۵۱) ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد انہوں نے فرمایا:

اللہ اور اس کے رسول نے بیج فرمایا: میں آج اپنے دوستوں سے ملول گا۔

لیمنی حضرت مجمع علی اور ان کے صحابہ ؓ سے (۵۲)۔

حضرت سعد بن ابراہیم اپنے والد سے اور وہ اس مخص سے بیان کرتے ہیں جس نے ان سے بیان کیا اور انہوں نے حضرت ممار سے سناوہ صفین میں فرمار ہے تھے جنتیں قریب کر دی گئیں اور حوروں کی شادیاں کر دی گئیں' آج ہم اپنے حبیب حضرت محمد علاقات کریں گئیں' آج ہم اپنے حبیب حضرت محمد علاقات کریں گئیں' آج ہم اپنے حبیب حضرت محمد علاقات کریں گئیں' آج ہم اپنے حبیب حضرت محمد علاقات کریں گئیں' آج ہم اپنے حبیب حضرت محمد علاقات کریں گئیں' آج ہم اپنے حبیب حضرت محمد علاقات کریں گئیں' آج ہم اپنے حبیب حضرت محمد علاقات کریں گئیں' آج ہم اپنے حبیب حضرت محمد علاقات کریں گئیں۔

<sup>(</sup>١٥) "السير" (١/٣٢٥).

<sup>(</sup>۵۲) "الثبات عندالممات" ص (۱۰۸).

<sup>(</sup>۵۳) "السير"(۲۵/۲۸).



## سيف الله ، شهسوار إسلام ، فاتح كفر ، قائدا فواج اسلام سيدنا خالد بن وليد

حضرت ابوالزناد سے روایت ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید کی وفات کا وقت قریب آیا تو رونے گے اور فرمایا: کہ میں الیی گھسان کی جنگوں میں شریک ہوا ہوں کہ میر ہے جسم کی ایک بالشت کا ایک حصہ بھی نہیں مگراس میں تلوار کی ضرب کا نشان ہے یا تیر کا زخم ہے جبکہ اب میں بستر پر اپنی موت مرر ہا ہوں ۔ جس طرح سے اونٹ مرتا ہے بز دلوں کی آنکھوں کو چین نصیب نہ ہو۔ (۵۴)۔

(۵۳) "السير" (۱/۳۸۲).



#### سيرناز يدبن الخطاب

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنهما فرماتے ہیں: کہ حضرت عمر بن خطاب نے جنگ احد کے دن اپنے بھائی حضرت زیرؓ سے فرمایا: میری زر ہیں لے لؤ فرمایا: میں بھی اسی طرح سے شہادت کا طلب گار ہوں جس طرح سے آب ہیں 'چنانچہ دونوں نے اس کو چھوڑ دیا (اور جہاد میں بغیر زرہ کے شریک ہوگئے)۔ (۵۵)۔

حضرت جاف بن عبدالرحل اپنے والعہ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید بن خطاب جنگ بمامہ کے دن مسلمانوں کے علمبر دار تھے جب مسلمان مقابلہ میں پیچھے بننے گے اور دشمن مسلمانوں کی سوار یوں پر غالب آنے نے کہا شروع کر دیا کہ اب وہ سواریاں سواریاں نہیں رہیں اور وہ مر دمر دنہیں رہے کہا آواز سے پکار کر کہا: اب اللہ! میں اپنے ساتھیوں کے بھاگ جانے پر آپ کے سامنے معذرت کرتا ہوں اور جو پچھ سلمہ اور محکم بن طفیل نے شرارت کی ہے میں اس سے برگ الذمہ ہوں پر ملم اٹھا کر دشمنوں کے مقابلہ میں آگے بڑھنے گے اور تکوار زنی شروع کی محکم اٹھا کر دشمنوں کے مقابلہ میں آگے بڑھنے گے اور تکوار مولی ابو حذیفہ نے اٹھالیا تو مسلمانوں نے کہا ہمیں ڈر ہے کہ آپ کوکوئی مصیبت نہ لاحق ہو۔ فرمایا کہ آگر مجھ سے پہلے تمہیں مصیبت بینے جائے تو مسلمانوں بولے کہا ہمیں ڈر ہے کہ آپ کوکوئی مصیبت نہ لاحق ہو۔ فرمایا کہ آگر مجھ سے پہلے تمہیں مصیبت بینے جائے تو میں براحا فظ قرآن ہوں گا۔ (۵۲)۔

<sup>(</sup>٥٥) "الحلية" (١/٣١٤).

<sup>(</sup>۵۱) "صفية الصفوة" (١/٣٣٧) و "طبقات ابن سعد" (٣/٧٦) باختصار و"الثبات عندالممات" ص(٩٠١).

#### E MARTIN

## سيدناجعفربن افي طالب ذوالجناحين هطه

یہ وہ مجاہد اسلام ہیں جن کے سب سے پہلے باز و کاٹ ویئے گئے۔ بخاری شریف میں حضرت ابن عمرؓ ہے منقول ہے کہ حضور علیہ نے غزوہ موته میں حضرت زیدین حارثهٔ کوامیر بنایا اور فرمایا اگر زیدٌ کوتل کر دیا جائے تو جعفر کو امیر بنا دینا۔اگر ان کومل کر دیا جائے تو عبداللہ بن ابی رواحة كوامير بنا دينا-حضرت عبدالله بن عمرٌ فرمات بي كه مين اس غزوه میں شریک تھا۔ جب ہم نے خضرت جعفر میں ابی طالب کو (ان کی شہادت کے بعد) تلاش کیا تو ان کومقتولوں میں یایا۔ہم نے ان کےجسم میں نو ہے سے زیادہ نیزوں کے اور تیرول کے زخم دیکھے۔ بخاری شریف میں حضرت ابن عمر عن ایک اور روایت بھی ہے کہ بید حضرت جعفر کے پاس جس دن ان کوشہید کیا گیا کھڑے ہوئے۔انہوں نے نیزے اور تلوار کی ضرب کے بچاس زخم خودشار کئے ان میں ہے کوئی زخم بھی ان کی پشت برنہیں تھا۔ حضور عَلَيْتُ فَي ارشاد قرما بإز ايت جعفر بن ابي طالب ملكا في الجنة مضرِّجة قوادمه بالدماء يطير في الجنة.

ی ترجمہ: میں نے جعفر بن ابی طالب کو جنت میں فرشتہ کی شکل میں ویکھا جن کے دونوں باز و (پُر) خون میں لت پت تھے۔وہ جنت میں اڑ رہے تھے۔(۵۷)۔

<sup>(</sup>۵۷) اخرجه الحاكم و صححه (۲۰۹/۳) وقال الحافظ في "الفتح" (۵۷).



#### سيدنا عبداللدبن رواحه هظائه

حضرت عروه بن زبیر فرماتے ہیں : جب لوگوں نے تیاری کی اور موتہ کی طرف تیار ہوکر نکلے تو مسلمانوں نے بیده عاکرتے ہوئے ان کوروانہ کیا : اللہ تعالی تمہارا ساتھی ہواور وہی تمہاری حفاظت کرے تو حضرت عبداللہ بن رواحة نے فرمایا :

وضربة ذات فروغ تقدف الزبدا بحربة تتفذ الاحشاء والكبدا ارشدك الله من غاز وقد رشدا (۵۸) لکننی اسئل الرحمن مغفرة اوطعنة بیدې حران مجهزة حتى يقولوا اذا مروا على جدثي

ترجمہ:ا۔ کیکن میں رحمٰن ہے مغفرت کا طلب گار ہوں اور تلوار کی ایسی وسیع ضرب کا جوخون کوفوار ہ کی شکل میں بہادے۔

۲۔ یا ایسے نیزہ کی مار کا جو نیزہ مارنے میں حریص ہو پھٹی سے تل
 کرنے والا ہو ایسے نیزہ کے ساتھ جودل اور جگر تک پیوست ہو

حائے۔

س۔ حتیٰ کہ کہنے والے جب میری تغش سے گزریں تو بیکہیں تخفیے خدانے کتنا لڑنے میں مہارت دی تھی اور کتنا خوبی سے تو لڑا

کے۔

اس کے بعد بیر حفرات چل پڑے۔ حتی کہ شام کے علاقہ میں جا پہنچ ان کو بی خبر پہنچی کہ ہر قبل ایک لا کھرومیوں کے ساتھ بلقاء کے علاقہ میں اتر چکا ہے۔ اس کے ساتھ کم عذام' بلقین' بہراء اور بلی بھی اس ایک لا کھ کے رحمی اس ایک لا کھ کے رحمی اس ایک لاکھ کے دام سے دالمہات' ص (۱۱۳).

أنزولان

ساتھ مل گئے ہیں' چنانچہ بیہ حضرات دورا تیں ان کے معاملہ کے بارے میں سوچتے رہے اور کہا کہ ہم آنحضور علیہ کواینے وشمن کی تعدا در مکھ کرخبر دیتے میں لیکن حضرت عبداللہ بن رواحة نے لوگوں کو بہاوری کی ترغیب دی چرکہا: اعقوم! الله كالتم جس وجد كيليئة نكلے موتم اس كو تابيند كرر ہے موتم تو شہادت کے طلب گار تھے ہم دشمن کی تعداد' قوت اور کثرت کوسا منے رکھ کر نہیں اڑتے ہم تو ان کے ساتھ اس دین پرکڑتے ہیں جس کے ساتھ اللہ نے ہمیں عزت عطا فر مائی ہے۔مقابلہ کیلئے نگلو۔ بیددونیکیوں میں سے ایک نیکی ہے یا تو غلبہ حاصل ہوگایا شہادت ملے گی تو حضرات نے کہا: خدا کی تم ابن رواحه نے سچ کہا چنانچہ پیر حضرات مقابلہ کیلئے نکل کھڑے ہوئے۔ (۵۹)۔ حضرت علم بن عبدالسلام سے مروی ہے کہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے تو انہوں نے لوگوں میں آواز دی کیا عبداللہ بن رواحہ (اےعبداللہ بن رواحہ) جبکہ وہ لشکر کے ایک کنارہ پر نتھے ان کے یاس اونٹ کی ایک پہلی تھی جس کا گوشت دانتوں سے نوچ رہے تھے جبکہ انہوں نے اس سے پہلے تین دن تک چھ مہیں چکھا تھا انہوں نے اس وقت وہ پہلی پھینکی اور انہوں نے اس وقت کہا: تو بھی دنیا کا حصہ ہے پھر آ گے بو ھے اور لڑنے میں شریک ہو گئے۔ان کی انگلی پر زخم آیا تو رجز کے طور بر سے شعرکه

فسى سبيسل الله مسالقيست هـذا حياض الموت قدصليت ان تـفـعـلـى فـعلهـما هديت

هـل انــت الا اصبع دميت فــی سبيــل يـا نـفــس الاتـقتـلی تموتی هـذا حياض ومــا تــمـنيــت فـقد لقيـت ان تـفـعـلـم وان تاخوت فقد شقيت

(۵۹) "الثبات عندالممات" ص (۱۱۳).

ترجمہ:ا۔ توایک انگل ہے جوخون آلود ہوئی ہے اللہ کے راستہ میں تجھے ہے صدمہ پہنچا ہے۔

۲۔ اے نفس! اگر تو شہید نہ ہوا تب بھی مرنا تو ہے ہی بیر موت کے گڑھے ہیں جہاں تو پہنچ چکا ہے۔ گڑھے ہیں جہاں تو پہنچ چکا ہے۔

۳۔ جس چیز کی تجھے تمنائقی وہ تجھے مل رہی ہے۔اگرتونے شہادت کو پالیا تو ہدایت کو پہنچ گیااوراگر پیچھے رہا تو بد بخت ہوا۔

پھر فرمایا: اے نفس! مجھے کس چیز کی خواہش ہے کیا فلال عورت کی؟
اس کو تین طلاقیں ہیں' فلال اور فلال غلام کی خواہش ہے؟ اور اپنی فلال عمارت مرغوب ہے؟ تو بیر میں اللہ اور اس کے رسول کے لئے صدقہ کرتا ہول۔

اقسسم بسالله لتسزلنسه فيطالماقد كست مطمئنة قد اجلب الناس وشدوا الونه

يا نفس مالك تكرهين الجنة طائعة المحالعة المحالعة المحالعة المحالعة المحالة في شنه المحالمة في شنه ترجم إلى المحالمة الم

ترجمہ:ا۔ اےنفس! تجھے کیا مصیبت ہے تو جنت کو ناپبند کرتا ہے خدا کی مشم تو ضروراس میں جائے گا۔

٢- خوش سے يا كراہت سے تونے براعرصداطمينان سے گزارليا



#### سيدنا براءبن ما لك ﷺ

آنخضرت علي نيان كمتعلق ارشادفر ماياتها:

كم من شعث اغبر ذى طمرين لا يؤبه له . لواقسم على الله لابره منهم البراء بن مالك.

رترجمہ: کتنے پراگندہ بال غبار آلود و پرائی جادروں والے ایسے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں مجھی جاتی ) اگر وہ کسی چیز کے متعلق اللہ تعالی کے سامنے تم کھا بیٹیس (کہ یہ کام ایسے ہونا جا ہے ) تو اللہ تعالی ان کی تیم کو بیرا کردیں ان میں ہے ایک براء بن مالک ہیں۔ (۲۰)۔

حضرت انس فرماتے ہیں میں حضرت براء کے پاس گیا جبکہ وہ گنگنا رہے خضاور اپنی قوس کو درست کر رہے تھے۔ میں نے کہا کب تک ایسا کرو کے (بعنی جہاد میں لڑتے رہو گے) فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ میں بستر پر مروں گا خدا کی شم میں نے تو نوے سے زائد لوگوں کو (جہاد کے موقعوں میں) موت کے گھاٹ اتاراہے۔ (۱۱)۔

بيرفتح تستر بين شهيد موع-

حفرت انس فرماتے ہیں: مجھے حضرت برائ اس وقت ملے جب مشرکین کے مقابلہ میں زور شور سے لڑر ہے تھے۔ فرمایا: میں آپ کے سامنے قسم کھاتا ہوں کہ جب آپ نے ان مشرکول کے کندھے ہمیں دید بیئے تو مجھے اپنے نبی کے ساتھ ہمی ملاد ہے۔ (چنانچ اللہ تعالی نے ان کی بیشم پوری کی ) اور مشرکین کے کندھے کٹ کٹ کر گرتے رہے اور خود ہمی

<sup>(</sup>۲۰) اخرجه الترمذي و "الضياء".

<sup>(</sup>۲۱) "طبقات ابن سعد" (۲۱/۱)



شهید ہوگئے۔ (۲۲)۔

اورامام طبریؓ نے اس طرح سے حضرت براء کی دعا کوفل کیا ہے: اللّٰهة اهزمهم لناوا ستشهدنی. (۲۳).

ترجمہ: اے اللہ! ان کو ہمارے سامنے شکست سے دو جار کراور مجھے شہادت عطاء فرما۔

چنانچاللدتعالی نے ان کو جہاد فی سبیل اللہ میں شہادت عطاء فر مادی۔

(٦٢) "صفة الصفوة" (٢٢٦/١) و "الثبات عندالممات" ص (١٢٥).

(YF)

# سيدناانس بن ما لك

(۲۴) "الثبات عندالممات" ص (۱۳۳).



#### سيدناعباده بن صامت

حضرت عبادہ بن محد بن عبادہ بن صامت فرماتے ہیں : جب حضرت عبادہ بن صامت کی وفات کا دفت آیا تو فرمایا : میرابستر صحن میں لگا دواور میرے غلاموں 'خادموں اور پڑوسیوں کواور جومیرے پاس آنا چاہتے ہیں ۔ ان کواکھا کردو۔ جب ان کواکھا کرلیا گیا تو فرمایا : میراخیال ہے کہ بیمیرا دنیا کا آخری دن ہے اور آخرت کی پہلی رات ہے مجھے معلوم نہیں۔ شاید کہ میرے ہاتھ سے یا میری زبان سے کسی کے حق میں کوئی کوتا بی ہوگئی ہو۔ اس ذات کی شم اجس کے قبضہ میں عبادہ کی جان ہے قیامت کے دن اس کا کہ میری روح نگلیف دینا چاہتا ہوں کے میری روح نگلیف ہے جسے صاحب حق اپنا بدلہ لے لیوسب

حضرت کے بوتے فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ نے اپنے خادم کو بھی کہمی برالفظ نہیں کہا تھا۔ پھر حضرت عبادہ نے فرمایا کیاتم نے مجھے سب پچھ معاف کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! فرمایا: اے اللہ! گواہ رہنا۔ (۱۵)۔

(٦٥) "وصايا العلماء عندالموت" ص (٣٨. ٩٣).

www.besturdubooks.ne



#### سيدنا ابوابوب انصاري النجاري البدري

اللہ تعالی نے ان کے ذکر کو بلند کیا کیونکہ تمام مسلمانوں کے گھروں کے مقابلہ میں اللہ تعالی نے ان کے گھر کو پیند کیااورحضور علیہ کوان کے گھر میں مہمان تھہرایا' یہ بڑھا ہے کی حالت میں عجیب شان رکھتے تھے۔ جب حضرت معاویة نے اپنے بیٹے یزید کی سیہ سالاری میں ایک کشکر قسطنطنیه کی فتح کیلئے بھیجا۔اس وقت حضرت ابوایوب اسی سال کی عمر کو پہنچے ھیے تتھے۔ پھربھی دخمن ہے مذبھیٹر سےان کوکوئی چیز ندروک سکی' بیسفر میں وتثمن کی طرف جانے کیلئے کوئی زیادہ منازل طے نہ کر سکے کہ پہلے ہی بہار ہو گئے اور بہاری نے ان کوسفر سے معذور کر دیا' ان کے پاس بزید عیا دت كيليَّ آيااور يوجها آپ كى كوئى حاجت ہے؟ فرمایا جب میں فوت ہوجاؤں تو مجھے سواری پر بٹھا کر جتنا دشمن کی زمین میں آ گے لے جاسکتے ہو لے جاتا' پھر جب تم آ گے نہ جاسکوتو اس جگہ مجھے دفن کر کے واپس لوٹ آ نا' جب آ ہے" فوت ہوئے توان کوسواری پر لے جا کر وصیت کے مطابق فن کر دیا۔ ية فرمايا كرتے تھے كەللەتغالى كاارشاد ب إنىفِ رُوا خِفَافاً وَيْقَالاً. (المتوبه: ١٧١) (نكلوخفيف يا بوجهل موكر) مين بھي اپنے آپ کوئيس يا تر' مگرخفف با بوجھل \_ )

آپ کو قسطنطنیہ کے قلعہ کی دیوار کے قریب فن کیا گیا تھا۔ آج کل آپ کا مزارتر کی میں مشہور ہے اور قسطنطنیہ کا نام بدل کراستنبول رکھا گیا ہے۔ استنبول میں ایک اسلامی عجائب گھر بھی ہے جس میں حضور علیہ صحابہ کرام اور دیگرا کا برین اسلام کی یا دگاراشیاء بھی محفوظ ہیں۔

#### 36 27

# قائد فنخ الفتوح سيدنا نعمان بن مقرّ ن المز نی ﷺ

فتح مکہ کے دن حضرت نعمان قبیلہ مزینہ کے علمبر دار تھے۔حضرت ابن مسعود قرماتے ہیں: ایمان کے بھی کچھ گھر ہوتے ہیں اور نفاق کے بھی کچھ گھر ہوتے ہیں۔ ایمان کے گھر وں میں ایک گھر ابن مقرن کا بھی ہے۔ نہاوند کے معرکہ میں فرزان نے اپنے ماتحت ڈیڈھلا کھ شہسوار جمع کئے اور بعض کو بعض کے ساتھ باندھ دیا۔ سات آ دمیوں کو ایک ایک زنجیر میں باندھا' راستہ میں لو ہے کی کا نئے دار تاریں بچھا دیں اور کہا: جو تحض ہم میں سے بھا مے گااس کولو ہے کے بیکا نے کنگر اگر دیں میں۔

اس صورت حال کے مقابلہ میں حضرت تعمان بن مقرن نے اپنے لفکر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: جب میں پہلی تجمیر کہوں تو مجاہد اپنے جوتے پہن لیس۔ اپنی حالت درست کرلیں اور اگر چوکس نہیں ہے تو چوکس ہوجا کیں۔ پھر جب میں دوسری بار تجمیر کہوں تو مجاہد اسپے ہتھیار لگا لیس اور اٹھنے کے لئے تیار ہوجا کیں اور جس کا میں ان کوتھم دوں وہ اس کے لئے تیار ہوجا کیں اور جب میں تیسری بار تجمیر کہوں تو انشاء اللہ میں حملہ کروں گا اور تم بھی میرے ساتھ حملہ کردینا' اے اللہ! میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری آٹھوں کو آج فتح کے ساتھ خشد اکردے جس میں اسلام کی عزت ہوا درکا فروں کی اس میں ذلت ہو۔ اس کے بعد مجھے میں اسلام کی عزت ہوا درکا فروں کی اس میں ذلت ہو۔ اس کے بعد مجھے شہادت کی صورت میں اٹھالیا اور نعمان کواسے دین کے اعزاز میں اور اپنے شہادت کی صورت میں اٹھالیا اور نعمان کواسے دین کے اعزاز میں اور اپنے

(۲۲) "تاریخ الطبری" (۱۱۹/۳).

www.heeturdiibooke-net

اپنے بندوں کی مدد میں آج پہلاشہید قرار دینا' پھرمجاہدین کو مخاطب کر کے فرمایا: اللہ تم پررم کر ہے۔ (۲۲)۔ اس پر آمین کہو' تو مسلمانوں نے اس پر آمین کہی اور رو پڑے پھر تبییر کہتے ہی حضرت نعمان نے حملہ کر دیا جبکہ انہوں نے جھنڈا ابھی اٹھا رکھا تھا' مسلمانوں نے انہیں ویکھا کہ وہ عجمیوں برعقاب کی طرح جھیٹ رہے تھے۔

حضرت جبيرٌ فرماتے ہيں : خدا کی شم! میں مسلمانوں میں ہے سی کو نہیں جانتا' جواس دن اینے گھر والوں کی طرف لوٹنا جا ہتا تھا بلکہوہ جا ہتا تھا کہ یا تو شہید ہو جائے یا کامیاب ہو جائے۔ چنانچہ ہم نے یکیارگی حملہ کیا اور وہ بھی ہمارے سامنے ڈیٹے رہے ہمارے کا نوں میں لوہے کے لوہے پر گرنے کی آ واز آتی تھی اس دن مسلمانوں پر بڑی عظیم مصیبتیں واقع ہو کیں کیکن جب دشمنوں نے ہماراصبر دیکھا کہ ہم میدان ہیں چھوڑ رہے تو وہ خود محکست کھا گئے جبان کا ایک فوجی گرتا تھا تو اس پراور ساتوں بھی گر جاتے تھے' وہ ایک دوسرے کےاویر بندھے ہوئے گزتے تھےاوران سب کوٹل کر دیا جاتا تھااور جوخار دارتاریں انہوں نے اینے بیچھے بچھائی تھیں انہوں نے ان کولنگڑا کرنا شروع کر دیا اور اس دن بڑی سخت تکوار چلی بتانے والے بناتے ہیں کہ سننے والوں نے اس سے زیادہ ہولناک جنگ نہیں سنی لڑائی دن بھر جاری رہی متی کہ اندھیرا مجھانے لگا اور بڑے بڑے بہاور کثرت سے قتل حتیٰ کہ معرکہ کی زمین خون ہے بھر تنی اور اس میں انسان اور جانور تھیلنے گئے۔اس میںمسلمانوں کے تھوڑ ہے بھی تھیلےاوران کے سواروں کو مجھی نقصان پہنچاور حضرت نعمانؓ کا گھوڑا بھی پیسلااوروہ بھی گر گئے ۔ اور محمد بن استحاق اور جبیر کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت نعمان ؓ کو تیر مارا گیا جوان کی کو کھ میں پیوست ہو گیا جس ہے آ ب شہید ہو گئے ان

3600

کے بھائی حضرت تعیم بن مقرن اُن کے قریب ہی تھے تو انہوں نے اور جبیر کی روایت میں ہے کہ معقل بن مقرن کے حضرت نعمان کے زخم کو کپڑے کے ساتھ باندھ دیا ' کھر لشکر کے مہند میں حضرت حذیفہ بن کمان آ گے برا ھے تو عکم ان کی طرف کھینک دیا مقصد یہ تھا کہ اب بہی نعمان کے خلیفہ بیں اور نعمان کو جومصیبت بہنچی تھی ۔ اس کو لشکر کے سامنے ظاہر نہ کیا گیا تا کہ بیں اور نعمان کو جومصیبت بہنچی تھی ۔ اس کو لشکر کے سامنے ظاہر نہ کیا گیا تا کہ ان میں برد کی بیدا نہ ہو۔ وشمن کے شہرواروں میں ایک لاکھ یا اس سے بھی زیادہ قبل ہوئے اور ایک روایت میں ہے کہ وادی میں اس ہزار دشمن مارے گئے اور معرکہ میں تمیں ہزار مارے گئے جن کو بیڑیوں میں باندھ کرٹولیوں کی شکل میں بنایا گیا تھا یہ تعدادان کے علاوہ ہے جو بیچھا کرتے ہوئے مارے گئے۔ (۲۷)۔

معرکہ کے بعد مسلمان جمع ہوئے اور آپس میں پوچھنے گئے ہماراسیہ سالارکہاں ہے؟ حضرت معقل بن مقرن نے فر مایا تمہارے امیر رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کی فتح کے ساتھ ان کی آ تکھ صندی کر دی ہے اور شہادت پر فاتمہ کر دیا ہے۔

ایک روایت میں حضرت معقل بن بیار ہے مروی ہے کہ فرمایا: میں حضرت نعمان بن مقرن کے پاس گیا جب کہ ان میں رمق باقی تھی ۔ میں نے پانی کے ایک برتن سے جومیر ہے ساتھ تھا ان کا منہ دھویا تو انہوں نے پوچھا کون ہو؟ میں نے کہا: معقل فرمایا: مسلمانوں نے کیا کیا؟ میں نے کہا خوش ہوجا کیں۔اللہ تعالی نے فتح اور نصرت عطافر مائی ہے۔فرمایا: الحمد للہ! حضرت عمر کی طرف اس خبر کولکھ کر روانہ کرو جب حضرت عمر تک نہاوند کی عضرت عمر تو انہوں نے فرمایا: کہ اے سائب پیچھے کیا خبر چھوڑ آئے ہو۔

3/4/27

میں نے عرض کیا۔ اے امیر المؤمنین اچھی خبر ہے اللہ تعالی نے آپ کو سب سے بردی فتح عطا فر مائی اور نعمان بن مقران شہید ہو گئے ہیں۔اللہ ان پر رحمت فر مائے۔ تو حضرت عمر نے انا اللہ و اجعون کہا۔ پھر آپ رو برئے۔ اور خوب روئے۔ حتی کہ میں نے ان کے شانوب کے او پر والے حصہ کو کند ھے سے زیادتی گریہ کی وجہ سے اٹھتے ہوئے ویکھا اور ایسے روئے جیسا کہ ان کے نزویک سب سے زیادہ باعزت انسان کا صدمہ پہنچا ہوئے کہ اور یہ حالت ہوگی کہ گویا کہ حضرت نعمان کے غم میں اتنی بردی فتح کی خوشی بھی بھول گئے جس کا نام تاریخ میں فتح الفتوح رکھا گیا ہے۔ (۱۸۸)۔

(١٨٨) "الكامل" لابن الاثير (٦/٣).

## عابدالصحابه سيدنا عبداللدبن عمريه

حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں : جب حضرت ابن عمر کی وفات کا وفت ہوا تو فرمایا: میں دنیا کی کسی چیز پر افسوس نہیں کرتا 'مگر تین چیز وں پر گرمیوں کی بیاس اور رات کو بیداری کی مشقت برداشت کر کے عبادت کی کیلئے جا گنا اور میہ کہ میں اس باغی گروہ کے ساتھ جنگ نہیں کر سکا جو ہم پر نازل ہوا ہے بیعن حجاج سے ۔ (۲۹)۔

حضرت ابن عمر نے اپنے جیئے حضرت سالم سے فرمایا: اے جیئے!
جب بیں فوت ہوجاؤں تو جھے حرم سے باہر دفن کرنا کیونکہ میں اس کو پسند
نہیں کرتا کہ بیں اس میں دفن کیا جاؤں۔ بعداس کے کہ میں ہجرت کرکے
یہاں سے نکلاتھا تو انہوں نے کہا: اے ابا جان! اگر ہمیں اس پر قدرت ہوئی
تو؟ انہوں نے فرمایا: جو میں تمہیں کہ در ہا ہوں اس کوسنو۔ تم یہ کیوں کہتے ہو
کہ اگر ہمیں اس پر قدرت ہوئی تو 'تو آ سے حضرت سالم نے جواب دیا:
جاج ہم پر غالب آ نے گا اور وہ آپ کی نماز جنازہ پڑھا دے گا اس پر حضرت ابن عمر خاموش ہو گئے۔ (۵۰)۔

حضرت سالم فرماتے ہیں: مجھے میرے والد نے وصیت کی تھی کہ میں ان کو حرم سے باہر ونن کروں لیکن ہم اس پر قدرت نہ پاسکے تو ہم نے مہاجرین کے قبرستان میں ان کو حرم میں ایس جگہ وفن کیا جہاں قریب قریب قبرین نہیں تھیں۔(اے)۔
قبرین نہیں تھیں۔(اے)۔

<sup>(</sup>٢٩) "وصايا العلماء عندالموت" ص (٦٣).

<sup>(20) &</sup>quot;الطبقات الكبرى" (١٨٦/٣).

<sup>(</sup>۱۷) "الطبقات" (۱۸۸۱۸۷).

#### SAVI

## ام المؤمنين سيده عائشة الصديقة رضى الله عنها

حضرت ابن ابی ملیکه ٌ فر ماتے ہیں: کہ ان کوابوعمر وذکوان ؓ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عبال نے حضرت عائشہ کے باس حاضر ہونے کی اجازت جابئ جبکہان کی وفات ہور بی تھی چنانچہ ابو عمر وذکوان ان کے یاس گئے جبکہ حضرت عبدالرحمٰنؓ کے بیٹے اور حضرت عائشہؓ کے بیفتیج حضرت عبداللَّدُان كے سر ہانے بیٹھے ہوئے تھے۔ابوعمر وفر ماتے ہیں كہ میں نے خصرت عائشہ ہے عرض کیا کہ ابن عباسؓ آئے ہیں'آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں ۔حضرت عا کشرؓ نے فر مایا: مجھے ابن عباسؓ سے معاف رکھو۔ مجھےان کی کوئی حاجت تہیں اور نہ ہی ان کے میرے تزکید کرنے کی حاجت ے توان کے بطتیج حضرت عبداللہ نے فرمایا: اے امال! ابن عباس تمہاری نیک اولا دمیں سے ہیں۔وہ آپ کوالوداع کہیں سے اور آپ کوسلام عرض کریں گئے۔حضرت عا مُشٹ نے فر مایا: اگرتم جا ہوتوان کوا جازیت وید و چنانچہ حصرت ابن عماسٌ تشریف لائے۔ جب بیٹھ سکتے تو حضرت عا کٹٹٹر سے مخاطب ہو کر فرمایا: آپ خوش ہو جائیں خدا کی تشم! آپ کے اور ہر نصیب تک چینچنے کے اور حضرت محمر علی اور ان کے دوستوں سے ملنے میں کوئی دہر خہیں رہی۔ اِلّا پیکہ آپ کی روح آپ کے جسم سے جدا ہو جائے معفرت عا ئشہ نے فر مایا: ابن عباس بس کرو کٹیکن حضرت ابن عباسؓ نے فر مایا: آپ رسول خدا علی ہو ہوں میں سے زیادہ محبوب ترین تھیں اور حضور تہیں محبت كرتے تقصوائے يا كيز و حف ك آب كا بارليلة الا بواء ميں كر كيا تھا اور حضور علی اس کی تلاش میں گےرہے جبکہ لوگوں کے پاس یاتی تہیں تھا

A GOOD

۔اس پراللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی۔

فَتَيَمَّمُوا صَعِيْداً طَيِّبًا. (النساء: ٣٢)

ترجمہ: الرَّمْ عُسُل اور وَضُو کے لئے پانی نہ پاؤتو پاک مٹی سے تیم مرکبا

کرو ـ

یے مہار نے سبب سے نازل ہواتھا جبکہ اللہ تعالی نے اس امت کواس سے پہلے رخصت عطا نہیں فر مائی تھی۔ پھر اللہ تعالی نے ساتوں آسانوں کے اوپر سے آپ کی براً ت بھی نازل فر مائی پھر بیدہالت ہوئی کہ مساجد جن میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے کوئی بھی ایسی مسجد نہیں رہی جس میں رات اور دن ہر وقت آپ کی براً ت کی (آیات کی) تلاوت نہ کی جاتی ہو۔

حضرت عائشہ نے فرمایا: اے ابن عباس مجھ سے اپنی بیہ باتیں نہ کروؤ اللہ کی شم میں پسند کرتی ہوں کہ میں نسیامنسیا ہوجا دُں۔ (۲۲)۔

فائدہ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنبا کے بہت فضائل تھا ور حضرت ابن عباس ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور ملاقات میں حضرت عبداللہ بن عباس ان کی منقبت میں اعلی وار فع الفاظ عرض کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کواس وقت بھی یہی خیال تھا کہ ابن عباس اس وقت بھی میری شان وعظمت بیان کریں گے حالانکہ موت کا وقت ہے۔ اس وقت ہی اپنی عظمت کا ذکر سننا بالکل نا مناسب ہے۔ اس لئے تحق ہے آنے سے ان کومنع کیا لیکن بھینیج کی خواہش کے احترام میں اجازت دیدی۔ چنانچہ حضرت ابن عباس میری تعریف ہی کریں گے چنانچہ حضرت ابن عباس میری تعریف ہی کریں گے چنانچہ حضرت ابن عباس میری تعریف ہی کریں گے چنانچہ حضرت ابن عباس میری تعریف ہی کریں گے چنانچہ حضرت ابن عباس میری تعریف ہی کریں گے چنانچہ حضرت ابن عباس میری تعریف ہی کریں گے چنانچہ حضرت ابن عباس میری تعریف ہی کریں گے چنانچہ حضرت ابن عباس میری تعریف ہی کریں گے چنانچہ حضرت ابن عباس میری تعریف ہی کریں گے چنانچہ حضرت ابن عباس میری تعریف ہی کریں گے چنانچہ حضرت ابن عباس میری تعریف ہی کریں گے چنانچہ حضرت ابن عباس میری تعریف ہی کریں گے چنانچہ حضرت ابن عباس میری تعریف ہی کریں گے چنانچہ حضرت ابن عباس میری تعریف ہی کریں گے چنانچہ حضرت ابن عباس میری تعریف ہی کریں گے چنانچہ حضرت ابن عباس میری تعریف ہی کریں گے چنانچہ حضرت ابن عباس میری تعریف ہیں کریں گے چنانچہ حضرت ابن عباس میں کو خواہ میں ابن عباس میں ابن عباس میں کو خواہ میں کریں گے چنانچہ حضرت ابن عباس میں کی کریں گے چنانچہ حضرت ابن عباس میں کو خواہ میں کو خواہ میں کی کریں گے چنانچہ حضرت ابن عباس میں کو خواہ میں کو

<sup>(2</sup>r) "طبقات ابن سعد" (٨٦.٨٥/٨) و "كتاب المحتضرين" ص (2r) (17٠.١٥٩) و "السير".

أخراجات

کھ منا قب بیان کر دیئے۔ اس پر حضرت عائشہ نے اپنی جو کیفیت اس کے منا قب بیان کر دیئے۔ اس پر حضرت عائشہ نے اپنی جو کیفیت اس وقت ہوری تھی اس کو محضر رکھتے ہوئے فرمایا کاش کہ میں نسیا منسیا ہوگئ ہوتی میرائسی قسم کا کوئی تذکرہ نہ ہونہ عظمت کا نہ اور کسی طرح کا) اس وقت حضرت عائشہ کو صرف اللہ کے فضل کی امیر تھی۔ اپنے اعمال اور اپنی شان کا غرور نہیں تھا اور مومن کیلئے موت کے وقت یہی حالت اختیار کرنا ابنی شان کا غرور نہیں تھا اور مومن کیلئے موت کے وقت یہی حالت اختیار کرنا میں عائشہ نے اختیار فرمائی کین حضرت ابن عبر سب سے بہتر ہوتا ہے جو حضرت عائشہ نے اختیار فرمائی کین حضرت ابن عبر کسی موت کے وقت این میں اصرار کرنا بھی حقیقت پر بنی تھا اور حضرت عائشہ کو ان کی موت کے وقت ان مکارم اور فضائل کی یا دو ہائی سے تبلی ولا نا مقصود میں کھو سہولت واقع ہوجاتی ہے۔

حضرت عائشہ کے پیش نظرایک اور بھی وجہ تھی۔ جس کی وجہ سے انہوں
نے یہ خواہش ظاہر کی تھی اور وہ یہ تھی کہ ان کی جو جنگ حضرت علی کے ساتھ
جی جمل سے نام سے واقع ہوتی تھی وہ اس پر بیہ خواہش ظاہر کر تی تھیں کہ
کاش ہیں علی سے مقابلہ کیلئے نہ تکتی جیسا کہ ابن ابی الدنیا نے اپنی کتاب
استمنین ہیں اور دیگر مؤرخین نے اس کوذکر کیا ہے۔

www.esterdubacks.nst.



#### سيدنا ابوسفيان بن حارث رفظته

میر حضور علی ہے ہم عمراور رضاعی بھائی ہیں۔ حضرت ابواسحاق فرماتے ہیں حضرت ابوسفیان بن حارث رضی اللہ عنہ کی وفات کا وفت آیا تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا: مجھ پرمت روؤ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں بھی گناہ میں آلودہ نہیں ہوا۔ (۲۳)۔

<sup>(4</sup>m) "طبقات ابن سعد" (۵۳/۳) و "كتاب المحتضرين" ص (1 1) و و (4m) . "الثبات عندالممات" ص (١ ٢٠) و "روضة المحبين" ص (١ ٣٨).



### الامام البطل ابوعمارهٔ اسدالله سبدنا حمزه بن عبدالمطلب هظانه

حضرت حمزةً كا قاتل وحثى بن حرب كہتا ہے۔ ميں جنگ احد ميں حضرت حمزةً كا قاتل وحثى بن حرب كہتا ہے۔ ميں جنگ احد ميں حضرت حمزةً كى تاك ميں تھا۔ حتیٰ كہ ميں نے ان كولوگوں كے ایک پہلو میں خاكسترى رنگ كے اونٹ كی طرح دیکھا جو اپنی تکوار سے لوگوں كوگرا رہا

فائدہ بیدوشی بن حرب جس نے حضرت حمز ؓ کوشہید کیا تھا یہ بعد میں حضور علیاتہ کی خدمت میں حاضر ہوکرمسلمان ہو گیا تھا۔

حضرت سعد بن الی و قاصٌ فر ماتے ہیں : حضرت حمز ہ نے حضور علیہ کے کے سامنے جنگ احد میں دوتلواریں اٹھا کر جنگ کی اور فر مایا : میں اللّٰہ کاشیر ہوں ۔ (۴۲)۔

رسول الله علی نے جنگ احد میں جب جنگ کے بعد لوگوں میں فے کا مال تقسیم کیا تو حضرت جزہ کو گم پایا تو ایک شخص نے عرض کیا: میں نے ان کواس درخت کے پاس دیکھا ہے جبکہ وہ یہ کہدر ہے تھے آف اسک الله الله و اسک رسول کا شیر ہوں۔ (20)۔ و اسک رسول کا شیر ہوں۔ (20)۔ حضرت جزہ فے جنگ احد میں ارطاق بن عبد شرحبیل بن ہاشم کوتل کیا۔ حضرت جزہ فے جنگ احد میں ارطاق بن عبد شرحبیل بن ہاشم کوتل کیا۔ یہ کا فروں کا علمبر دار تھا۔ اسی طرح سے قریش کے سردار عثمان بن ابی طلحہ کو بھی قبل کیا۔ یہ می کفار کا حجمنڈ الٹھانے والا تھا۔

<sup>(</sup>٤/٣) "ابن سعد" (٦/١/٣) والحاكم.

<sup>(43) &</sup>quot;رواه الحاكم في المستدرك".

346

حفرت الن فرماتے ہیں: جب احد کی جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ علی مخترت تمزہ کے پاس کھڑے ہوئے جبکہ ان کے جم کے اعضاء کے ہوئے تصوفر فرمایا: لمو لا ان تدجد صفیۃ فسی نفسها لمتر کته حتی بحشرہ اللہ من بطون السباع و المطیر. اگر صفیہ کوصد مہذہ ہوتا تو میں ان کو ای حالت میں چھوڑ دیتا 'حی کہ اللہ تعالی ان کو در ندوں اور چرندوں ان کو ای حالت میں چھوڑ دیتا 'حی کہ اللہ تعالی ان کو در ندوں اور چرندوں کے پیٹوں سے کھڑ اکرتا ان کو ایک چا در میں کفن دیا گیا جب ان کا سرڈھانیا حات تھے اور جب پاؤں چھیائے جاتے تھے تو مرکس جاتا اور حضور علیہ نے شہداء میں سے کی کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ جن سرکھل جاتا اور حضور علیہ نے شہداء میں سے کی کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ جن پریہ کہا ہوکہ میں تبہاری شہادت کا گواہ ہوں (سوائے حضرت تمزہ کے کہان کی شہادت کے بعد فرمایا: میں تبہاری شہادت کا گواہ ہوں)۔ (۲۱)۔ محضرت جابر بن عبداللہ قرماتے ہیں: میں نے آئے خضرت علیہ کے ساجب بھی وہ اصحاب احد کو یا دکرتے تو فرماتے:

اما والله لو ددت انی غو درت مع اصحاب فحص الجبل. ترجمہ: خداک قتم! میں نے پند کیا کہ میں بھی ان پہاڑ والوں کے ساتھ شہید کر دیا جاؤں۔ (۷۷)۔

<sup>(41)</sup> اخرجه احمد (۱۲۸/۳) وابن سعد (۱/۳) وابو داود فی "الجنائز" باب فی الشهید یغسل والترمذی فی "الجنائز" باب مساجه فی قتلی احدوذکر حمزة والیهقی (۱۱۱۰/۳) والطحاوی (۱۱۰/۳).

<sup>(</sup>٤٤) رواه ابن اسحاق وهو في "المسند" (٣٨٥/٣).

# سيدناا بوثغلبه شني عظفه

حضرت ابوزاہریہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابونگلبہ شنی ہے۔ سا
کہ جھے امید ہے کہ اللہ تعالی میرا گا اس طرح نہیں دبائے گا جس طرح سے میں تمہارے گئے کو وہ جے ہوئے و کیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ایک رات نماز پڑھ رہے تھے تو سجدہ کی حالت میں ان کی جان نکل گئی تو ان کی صاحبزادی نے خواب میں و یکھا کہ ان کے ابا فوت ہوگئے ہیں تو وہ گھرا کراٹھ بیٹھیں نے خواب میں و یکھا کہ ان کے ابا فوت ہوگئے ہیں تو وہ گھرا کراٹھ بیٹھیں اورا پی والدہ کو یکار کرکہا۔ میرے ابا کہاں ہیں؟ فرمایا: اپنی نماز کی جگہ پڑپھر انہوں نے ان کو یکارا تو ان کو جواب نہ دیا پھر ان کو ہلایا تو مردہ مایا۔ (۸۸)۔

ہیں۔ رہے۔ ان کا اصل نام جرہم بن ناشم ابو تعلبہ الخشنی ہے۔ بیہ بیعت رضوان میں شریک ہونے والے محابہ میں سے تھے۔

(٨٨) "مير اعلام النبلاء" (١٠/٥٤، ١٥٥) "الإصابة".



#### سيدناعامر بن ربيعه

حضرت عبداللہ بن عامر بن ربعیہ فرماتے ہیں جب لوگ فتنہ میں گھر سے تو میر بے والدرات کو کھڑ ہے ہو کرنماز میں مشغول ہو گئے پھر سو گئے تو ان کوخواب میں دکھایا گیا اوران کو کہا گیا: کھڑ ہے ہوجاؤ ۔ اللہ سے سوال کرو کہو مہیں شہادت عثمان کے فتنہ سے محفوظ رکھیں ۔ جس سے اللہ نے اپنے نیک بندوں کو محفوظ رکھا ہے پھر وہ کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھنے گئے پھر کچھ تکلیف ہوئی جس کی وجہ سے باہر نہ نکل سکے پھراس وقت گھر سے نکلے جب تکلیف ہوئی جس کی وجہ سے باہر نہ نکل سکے پھراس وقت گھر سے نکلے جب حضرت عثمان کا جنازہ تیارتھا۔

اورایک روایت میں اس طرح ہے ہے جب حضرت عثمان ؓ پرلوگوں نے طعن کا فتنہ کھڑا کیا تو میرے والدرات کونماز کے لئے کھڑے ہوئے اور دعا کی :

اَللَّهُمْ قِنِيُ مِنَ الْفِتْنَةِ بِمَا وَقَيْتَ بِهِ الصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكَ. ترجمه: (اسالله! مجھے فتنہ سے بچا۔ جس طرح سے تونے اپنے نیک بندوں کواس سے بچایا ہے)۔

چنانچہاس کے بعد وہ گھر سے نہ نکل سکے مگر اس وقت جب انہوں نے ان کے جنازہ میں شرکت کی۔ (۷۹)

(14) "حلية الاولياء" لأبي نعيم (1/14).



#### حضرت عبدالله بن سعد بن الي سرح

حضرت بزید بن ابی صبیب فرماتے ہیں: جب مقام رملہ میں حضرت ابن سرح " کی وفات کا وفت آیا جبکہ بیاس طرف فتنہ سے بیخے کے لئے نکلے متعلق رات کے وفت بید کہنا شروع کر دیا کیا صبح ہوگئ ؟ تو حاضرین کہتے رہے ہوئی فرمایا: اے ہشام میں صبح کی شمنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ دیکھو صبح ہوگئ ؟ بھر بید دعا کی :

اے اللہ! صبح پرمیرے عمل کا خاتمہ فرما دیے بھر وضو کیا اور نماز پڑھی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ اور والعلدیات اور دوسری میں سورۃ فاتحہ اور کوئی اور سورۃ پڑھی اور دائیں طرف سلام بھیر اور جب بائیں طرف سلام بھیر رہے تصفیق انتقال ہوگیا۔ (۸۰)۔

(۸۰) "السير" (۳۲٬۳۳/۳).



# حضرت حكيم بن حزام رفظيه

جب ان کی وفات کا وقت ہوا تو ہدلا اللہ الا اللہ پڑھ رہے تھے اور کہدرہے تھے: اے الٰہی میں تجھ سے ڈرا کرتا تھا اور آخ میں تجھ سے پرامید ہوں۔(۸۱)۔

(٨١) "السير" (٣/٣٣، ٥١).

# فاتح مصر،الصحابی الجلیل حضرت عمروبن العاص ﷺ

حضرت عوانہ بن تھم فرماتے ہیں کہ حضرت عمرہ بن العاص نے فرمایا تھا۔ تعجب ہے اس خص پر جس پرموت لائق ہوتی ہے اوراس کی عقل زائل نہیں ہوتی تو وہ کس طرح سے موت کی صفت بیان نہیں کرسکتا۔ پھر جب ان پرموت طاری ہوئی تو آپ کے صاحبزادہ نے ان کی سے بات یا دولائی اور کہا: آپ موت کی صفت بیان کریں۔ فرمایا: اے بیٹے موت صفت بیان کریں۔ فرمایا: اے بیٹے موت صفت بیان کرنے سے برتر ہے لیکن میں کجھے بتاؤں گا میں اپنے آپ کواس حالت میں پارہا ہوں گویا کہ بیس دینے والے پہاڑ میری گردن پر ہیں گویا کہ میرے بیٹ میں کانے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے میری جان سوئی میرے بیٹ میان سوئی کے تاکہ ہے میری جان سوئی کے تاکہ ہے میری جان سوئی کے تاکہ ہے میری جان سوئی کے تاکہ ہے کہاں ہوں کہ جیسے میری جان سوئی کے تاکہ سے نگل رہی ہے۔ (اللہ اکبر)۔

اورایک روایت میں ہے کہ میں تمنا کرتا ہوں کاش میں حیض کا کپڑا ہوتا مجھےلونڈیاں گھاس کےساتھ رگڑ دیتیں۔

ابن شاسه المهرى فرماتے ہیں: ہم حضرت عمره بن العاص كى خدمت ميں حاضر ہوئے جبكه آپ موت كى حالت ميں سے آپ كافى دير تك روئ اورا پنا چره ديواركى طرف بھيرليا تو ان كے صاحبز اوه ان سے كہتے رہے كيا ابا جان آپ كورسول الله عليك نے فلال بشارت نہيں دى تھى؟ كيا آپ كورسول الله عليك نے فلال بشارت نہيں دى تھى؟ تو انہوں نے چره كو آپ كورسول الله عليك نے فلال بشارت نہيں دى تھى؟ تو انہوں نے چره كو ان كى طرف بھيركرفر مايا: سب سے انفل بات جوہم نے تجی ہے وہ لا الله الله اور محمد رسول الله عليك ميرى تين

حالتیں رہی ہیں۔تم نے مجھے دیکھا ہے *کہ مجھ سے زیا*دہ رسول اللہ کے ساتھ بغض کرنے والا کوئی نہیں تھا اور مجھ ہے زیادہ کوئی مخص پیہیں جا ہتا تھا کہ میں حضور علیہ کے کواینے قابو میں لا کرفتل کردوں ۔اگر میں اس حالت پر مر جاتا تو دوزخی ہوتا' پھر جب اللہ تعالی نے میرے دل میں اسلام کوجگہ دی تو میں نی کریم علیہ کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا: آپ اپناہاتھ آ گے بڑھائے! میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا جا ہتا ہوں۔ تو آپ علی لیے نے ا پنا دایاں ہاتھ آ گے بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ تھینے لیا آپ نے فرمایا: اے عمرو! تحقيم كيا ہوا؟ ميں نے عرض كيا: ميں ايك شرط لگانا جا ہتا ہوں ۔ فرمايا: کون ی شرط؟ میں نے عرض کیا کہ آ ہے مجھے بخش دیں۔ فرمایا:اما علمت ان الاسلام يهدم ماكان قبله و ان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحبج يهدم ما كان قبله. ( تحقيم علوم بين؟ كماسلام لا تا يهلُّه کے جرائم مٹادیتا ہے اور ہجرت اپنے ہے سابقہ گنا ہوں کومٹادیتی ہے اور حج بھی اینے سے پہلے کے گناہوں کوختم کر دیتا ہے) آنخضرت علیہ ہے زیادہ مجھے کوئی محبوب ہیں تھا دارنہ ہی میری آئھوں میں کوئی ان سے برتر تھا'مجھ میں بیرہمت نہیں تھی کہ میں آپ کی عظمت کے اعتبار سے سیر حاصل نگاہ سے دیکھ سکوں اگر مجھ سے سوال کیا جائے کہ میں ان کی صفت بیان کروں تو میں اس کی طافت نہیں رکھتا کیوں کہ میں نے آ پ کوبھی نگاہ *بھر کر* تهیں دیکھا۔اگر میں اس حالت برمرجا تا تو مجھے امیدتھی کہ میں اہل جنت میں سے ہوتا' کیکن اس کے بعد ہمارے سامنے کئی چیزیں ایسی پیش ہوئیں کداب مجھےمعلوم ہیں کہ میرا کیا حال ہے۔ (۸۲)

(٨٢) رواه مسلم في "صحيحه" في كتاب الإيمان باب كون الإسلام يهدم ما قبله.

# حضرت نعيم بن ما لك بن تعلبه رهيا

حضرت نعیم بن ما لک نے جنگ احد میں آنخضرت علیہ سے عرض کیا: اے اللہ کے نبی ہمیں جنت سے محروم نہ کرنا۔ مجھے تم ہے اس ذات کی جس کے قضہ میں میری جان ہے میں ضرور جنت میں داخل ہوں گا۔ آپ نے ان سے بوجھا: کس بنیاد پر؟ عرض کیا: اسلے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے مجبت کرتا ہوں اور جہاد میں پشت دے کرنہیں بھا گوں گا تو اپ میں اللہ نے نے فرمایا: تونے سے کہا۔ (۸۳)۔

(۸۳) "البداية والنهاية (۱۳/۱۳/).

\\\\\

#### حضرت عبداللدبن حرام فالله

حضرت جابر میں عبداللہ سے مروی ہے کہان کے اباجان نے ان سے فرمایا: میں اپنے آپ کو (میدان جہاد میں) شہادت کے لئے پیش کردوں۔(۸۴)۔

حضرت جابر فرماتے ہیں: جب احد کی لڑائی ہوئی تو رات کو مجھے بلایا اور فرمایا: میرا خیال ہے کہ حضور علی ہے جو صحابہ سب سے پہلے شہید ہوں گے میں بھی انہیں میں ہے ہوں گا۔ میر بزد یک تم سے کوئی زیادہ عزت والانہیں ہوگا۔ سوائے رسول اللہ علیہ کی ذات کے مجھ پر بچھ قرضہ ہے وہ اداکر دینا اور ابنی بہنوں کے ساتھ خیرخوائی کا معاملہ کرنا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں: جب صبح ہوئی تو جنگ احد میں آ یا سب سے پہلے شہید ہوئے۔ (۸۵)۔

حضرت جابر فرماتے ہیں: جب میرے والد کو جنگ احدیمی شہید کیا گیا تو میں ان کے چرہ ہے کیڑا ہنا تا تھا اور روتا تھا۔حضور علی ہے کے حجابہ مجھے روکا اور میری پھوپھی بھی روری مخصور کے لیے لیکن آپ علیہ فی نے مجھے نہ روکا اور میری پھوپھی بھی روری تقییل آپ علیہ ما زالت تقیل آپ علیہ کے ارشا وفر مایا: تب کیسہ اولا تب کیسہ ما زالت المملائک قتطلله با جنحتها حتی رفعتموه. (تم اس پررووکیا نہ رووک فرشتے اپ پروں کے ساتھا سی پر سایہ کئے رہیں گئے جب تک کہم اس کو انھانہ لے جاؤ)۔ (۸۲)۔

<sup>(</sup>۸۴) "فتح البارى" (۲۵۹/۳).

<sup>(</sup>۸۵) "رواه البخاری".

<sup>(</sup>٨٦) اخبرجه أحمد (٣٩٨/٣)، و "البخاري" (٣٣٨) ١٠٨٠٠)،

www.besturdubooks.ne



#### حدیث حضرت جابر قرماتے ہیں: کہ جناب رسول اللہ علیہ فی مجھے ۔ سے فرمایا:

الا اخبرك ان الله كلم اباك كفاحاً وقال يا عبدى سلنى اعطك قال اسئلك ان تردنى الى الدنيا فاقتل فيك شانيا فقال انه قد سبق منى انهم اليها لا يرجعون قال يا رب فابلغ من ورائى فانزل الله وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ترجمہ: کیا میں تھے نہ بتاؤں۔اللہ تعالی نے تیرے والد کے ساتھ بالمثافہ گفتگو کی اور فرمایا: اے میرے بندے! ما تک میں تھے عطاء کروں' انہوں نے عرض کیا ہے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ جھے دنیا کی طرف واپس لوٹا دیں۔ میں آپ کی رضا کے لئے پھر شہید ہوتا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی نے فرمایا: یہ بات بطور فیصلہ کے جھے ہو چک ہے کہ یہاں آنے والے دوبارہ نہیں لوٹیں سے۔انہوں نے عرض کیا: اے رب پھر جومیرے پیچھے ہیں ان کو پیغام دے اس پر اللہ تعالی نے بیآ بت نازل فرمائی:

ترجمہ: اورمت گمان کروان لوگوں کے بارے میں جواللہ کی راہ میں شہید ہوئے مردہ بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق دسیئے جاتے ہیں۔

(۸۷) أخرجه الترمذي.



#### حضرت جُليبيب عظمه

حضرت الو برزہ سے روایت ہے کہ آنخضرت علیہ ایک فروہ میں تشریف لے گئے۔ اللہ تعالی نے ان کو بہت سامال عطاء فرمایا تو آ ب علیہ خود نہ ہو؟ نے اپنے صحابہ نے مرض کیا۔ جی ہاں فلاں اور فلاں اور فلاں پھر پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا تو نہیں جو موجود نہ ہو؟ صحابہ نے عرض کیا۔ جی ہاں فلاں اور فلاں پھر پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا تو نہیں جو موجود نہ ہو۔ عرض کیا جی ہاں! فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں بھر پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا تو نہیں جو موجود زنہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا جی نہیں۔ (اب سب موجود ہیں) اس وقت حضور علیہ نے فرمایا لیکن میں جلیمیہ پار ہا ہوں۔ اس کو تلاش کر و چنا نچھان کو مقتو لوں میں تلاش کیا جلیمیہ گئی تو ان کو صار دیا پھر آنخضرت علیہ ان کی لاش نے باس مینجا اور کھڑ ہے ہوکر فرمایا:

قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وانا منه وذا مني وانا منه.

ترجمہ: (اس نے سات آ دمیوں کوئٹ کیا۔ پھردشمنوں نے اس کو قبل کر دیا' میہ مجھ سے ہے اور میں اس سے میہ مجھ سے ہے اور میں اس سے )۔

پھرحضور علیہ نے اسے اپنی کلائیوں پراٹھایا۔ آپ کے ساتھ اور کسی نے ان کو نہ اٹھایا پھر ان کے لئے قبر کھودی گئی اور ان کو قبر میں وفن کر دیا۔ راوی حدیث نے ان کے خسل کاذ کرنہیں کیا۔ (۸۸)

(٨٨) اخرجه احمد مصحوبا بقصة والنسائي في "فضائل الصحابة"



#### حضرت عبدالله بن زبير بن عبدالمطلب فظه

ان سے حضرت عمر و بن العاص نے جنگ اجنادین میں تا کید کی تھی کہ وہ کسی کو مقابلہ کا چیلنج نہیں دیں گے تو انہوں نے فر مایا: مجھے اس کے بغیر صبر نہیں ہوگا۔ جب تلواریں ٹکرا چکیں تو دس رومیوں کی لاشوں کے ڈھیر میں ان کو مقتول پایا گیا۔ کا فروں کی لاشیں ان کے اردگر دیڑی ہوئی تھیں اور تکوار کا دستہ ان کے ہاتھ سے چمٹا ہوا تھا اور ان کے چہرہ پر تمیں ضربیں تھیں۔ (۸۹)

یہ حضور علیقہ کے چیازاد بھائی تھے۔انہوں نے دس رومیوں کوئل کر کےشہادت کا مرتبہ حاصل کیا۔

(٨٩) "سير اعلام النبلاء" (٣٨٢/٣).

#### 1487

### خال نمسلمین، کا تب وحی سیدنا معانو به بن ابی سفیان ﷺ

حصرت میمون بن مہران فر ماتے ہیں : کہ حضرت معاویہ رضی ایٹد عنہ نے وصیت فرمائی کہ میں حضور علیہ کے وضوکرایا کرتا تھا تو آ پ نے اپناممیض ا تارااور مجھے بیہنا دیا۔ میں نے اس کوا تار کے رکھ لیا ادر آ پ علیہ کے قلم شیدہ ناخن بھی محفوظ کر لئے۔ جب میں فوت ہوجاؤں تو میرےجسم کومتصلاً به میض پیهنا دینا اور ان قلم شده ناخنوں کو پیس کرمیری آنکھوں می<sup>ں</sup> ڈال وینا۔امید ہے کہ اللہ تعالی اُن کی برکت سے مجھے پر رحم فر مائے گا۔ حضرت ابوعمرو بن العلاءٌ فرماتے ہیں: جب حضرت معاویہؓ کا آخری وفت آیا تو ان سے کہا گیا آ یہ کوئی وصیت جہیں فرما نیں گے تو آ پہ نے کہا: اے اللہ! میرے گنا ہوں کو کم کر دے اور میری لغزش کومعاف کر دے اورا پینے حکم کے ساتھ اس جہل ہے درگز رکر دے کہ تیرے سواکسی ہے اس کی امیر نہیں کی جائتی' تیرے سوا کون سی پناہ گاہ ہے۔ هوالموت لا منجيٰ من الموت والذي نحاذر بعد الموت ادهى وافظع. (٩٠) ترجمہ: ﴿ بِهِمُوت ہے موت ہے کوئی چھٹکاراتہیں ۔موت کے بعد جس چیز ہے ہم ڈرتے ہیں وہ بڑی مصیبت اور بڑی قباحت ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں : حضرت معاویة کے پاس ایک مخص حاضر ہوا جبکہ وہ موت کی حالت میں تنھا دراس حالت میں وہ رور ہے تتھے۔ ان سے پوچھا گیا آپ کیوں رورہے ہیں؟ فرمایا: میں موت پرٹبیس رورہا

(٩٠) ترجمة معاوية في "السير" (٣/٣ ١ ١ ٢ ٢ ١).

آخرو الحاش

کدوہ مجھ پرطاری ہورہی ہاورندونیا پرور ہاہوں کہ میں اس کوچھوڑ کرجارہا ہوں کین بیدوم تھیاں ہیں ایک محی جنت میں جائے گی اورا کی سی جہم میں جی معلوم نہیں کہ میں ان دونوں میں سے کون کی شی میں ہوں۔ (۹۱)۔ حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے بزید سے فر مایا: الماری میں ایک رومال ہے جس میں حضور علیہ کے گیڑوں میں سے ایک کیڑا اور حضور علیہ کے بالوں اور ناخنوں میں سے کچھ تراشے موجود ہیں۔ بیر تراشے میری ناک میرے مندمیرے کان اور میری آئھوں پر رکھ دینا اور کیڑے کومیرے فنول میرے مندمیرے کان اور میری جھے تو رہ ہیں جب تھے بہنا دینا کہ وہ میری جلد کولگار ہے۔ پس جب تم مجھے فن دے چکواور میں رکھ چکوتو معاویہ اور اور حسم الوحمین کوخلوت میں چھوڑ دینا۔ (۹۲) ہیں جب حضرت معاویہ شدید حضرت امام مجمد بن میر بن فرماتے ہیں: جب حضرت معاویہ شدید حضرت امام مجمد بن میر بن فرماتے ہیں: جب حضرت معاویہ شدید حضرت امام مجمد بن میر بن فرماتے ہیں: جب حضرت معاویہ شدید حضرت امام مجمد بن میر بن فرماتے ہیں: جب حضرت معاویہ شدید حضرت امام محمد بن میر بن فرماتے ہیں: جب حضرت معاویہ شدید حضرت امام محمد بن میر بن فرماتے ہیں: جب حضرت معاویہ شدید حضرت امام محمد بن میر بن فرماتے ہیں: جب حضرت معاویہ شدید حضرت امام محمد بن میر بن کے درمیان جو چیز دین پر رکھ تا دیا 'کھر بھی ایک رخسار زمین سے لگاتے' بھی دوسرار خسار خسن پر رکھاتے اور روتے ہوئے کہتے:

ترجمہ: آے اللہ تونے اپنی کتاب میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالی اپنے ساتھ کے ہوئے شرک کومعاف نہیں کرے گا اور اس سے کم گناہ کوجس کے لئے چاہے گا معاف کر دے گا۔ مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جن کوتو بخشا حابتا ہے۔

<sup>(</sup>٩١) "كتاب المجتضرين" ص (٩٩).

<sup>(</sup>٩٢) "الكامل" لا بن الأثير (٢٦٠.٢٥٩/٣)، و "كتاب المحتضرين" ص (٢٨)

<sup>(</sup>٩٣) "كتاب المحتضرين" ص (٢٢٩).

#### سيدناامام حسين بن على الشهيد سبط رسول الله وريحانته من الدنيان

بیآ تخضرت علی کے نواہے اور دنیا میں حضور علی کے گلدستہ تھے۔ بیآ تخضرت علی کے نواہے اور دنیا میں حضور علی کے گلدستہ تھے۔ حضرت ابن افی تعم فرماتے ہیں میں حضرت ابن عمر کے یاس موجود تھا۔ایک محص نے مجھمر کے خون کے بارے میں یو چھا آپ نے فرمایا تم کہاں کے ہو' کہا عراق ہے' فرمایا: اس کو دیکھو مجھ ہے مجھر کےخون کے بارے میں یو چھنا ہے جبکہ انہوں نے حضور علاقے کے مٹے کوشہبد کیا' حالا نکہ میں نے رسول اللہ علیہ سے سناتھا آپ علیہ نے فرمایا: هما ريحانتاي من الدنيا. (٩٨٠)\_ ترجمہ: پیدونوں(حسن وحسینؓ) دنیامیں میرےگلدستے ہیں۔ حضرت عا نَنتُهٌ یا حضرت امسلمهٌ فرماتی ہیں کہ آنخضرت علیہ نے نے ان سے فرمایا: میرے پاس گھر میں ایک ایسا فرشتہ آیا ہے جواس ہے پہلے میرے پاس بھی ہیں آیا تھا۔اس نے بتایا ہے کہ حسین شہید ہوگا'اگر آ ہے جا ہیں تو میں آ ب<sup>ہ</sup> کو وہاں کی خاک بھی دکھاسکتا ہوں۔ ( 98 )۔ حضرت امام حسین رضی الله عنه نے اپنی شہادت کے دن ریدعا فر مائی تھی: ٱللَّهُمُّ ٱلْتُ ثِقَتِى فِي كُلِّ كُرُبُ وَ رَجَائِي فِي كُلِّ شِدَّةٍ وَٱنْتَ فِيُمَا نَوْلَ بِي ثِقَةٌ وَٱنْتَ وَلِي كُلِّ نِعْمَةٍ وَ صَاحِبُ كُلِّ خَسَنَةٍ. ترجمہ اے اللہ تو ہر د کھ میں میرا بھروسہ ہے اور ہرتنگی کے وفت میری امیدے اور جومصیبت مجھے پڑی ہے اس میں تو ہی کھے کرسکتا ہے کیونکہ تو ہی (٣٢) - اخرجه البخاري في"فضائل اصحاب النبيءُ النِّهِ"باب مناقب الحسن والحسين'والترمذي'واحمد(١١٣٬٩٣/٢)'والطبراني(٢٨٨٣).

(٩٥) رواه احمد في "المسند"(٢/٣/٣)؛ "السير" (٣٩٠/٣).



میری ہرنعت کا ولی ہے اور ہرنعت کا ساتھی ہے۔

جب حضرت حسین کوشہید کیا گیا تو آسان والوں کے نز ویک زمین والوں میں سے یہی سب سے زیادہ محبوب تھے۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علی کے ہاتھ میں وفت خواب میں دیکھا کہ پراگندہ بال غبار آلود ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے اس میں خون ہے۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! یہ کیا ہے؟ فرمایا: یہ حسین اوراس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ میں اس دن سے اس خون کو جمع کرر ہا ہوں چنانچہ میں نے اس دن کو یا در کھا تو جب ان کی شہادت کی خبر پینچی تو معلوم ہوا کہ حضرت حسین اس دن شہید کئے گئے تھے۔ (۹۲)۔ خبر پینچی تو معلوم ہوا کہ حضرت حسین اس دن شہید کئے گئے تھے۔ (۹۲)۔

اور باپ کے چپاکے ساتھ ہوا۔ (۹۷)۔ حضرت حسین کی مصیبت ایسی ہے جس کوصدیاں گزرنے کے باوجود مجمی با در کھا جائے۔ (۹۸)۔

<sup>(</sup>٩٦) أخرجه احمد (٢٨٣/١)، والطبراني (٢٨٢٢)، وسنده قوى كما قال ابن كثير في "البداية" (٠/٨ م).

<sup>(</sup>٩٤) "مَجْمُوع فَتَأْوَى ابن تَيْمِية" (٢٤/١ ٢٤/٣٤).

<sup>(</sup>۹۸) "مجموع فتاوی ابن تیمیه" ص (۲۷.۲۷).



# عم رسول الله حضرت عباس بن عبد المطلب رضطة

حضرت عبدالله بن ابراہیم الفرشی فرماتے ہیں جب حضرت عباس بن عبدالمطلب کی وفات کا وفت آیا تو انہوں نے اپنے صاحبزادہ سے فرمایا:
اے عبدالله میں مرنہیں رہا بلکہ میں فنا ہور ہا ہوں۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ الله کے ساتھ محبت کرنے کی اور اس کی فرما نبرداری کی محبت کی اور الله سے ڈرنے کی جب تو ایبا ہوگیا تو اللہ سے ڈرنے کی جب تو ایبا ہوگیا تو جب بھی تجھے موت آئے گی تو اسے ناپند نہیں کرے گا۔ اب اے جئے! میں تجھے اللہ کے سپر دکرتا ہوں اس کے بعد قبلہ کی طرف رخ کیا اور الا الله پڑھا اور آسان کی طرف آئی صور ہوگئے۔ (۹۹)۔

<sup>(</sup>٩٩) "كتاب المحتضرين" ص (٢١٥) و "مختصر تاريخ دمشق" (٩٩). "كتاب المحتضرين" ص



#### حضرت شدادبن اوس ﷺ

بیان صحابہ میں ہے تھے جن کوعلم اور حلم عطاء فر مایا گیا تھا اور را توں کو حاگ کے اور کا تھا اور را توں کو حاگ کرعبادت میں گزار دیتے تھے۔

حضرت محمود بن رہیج سے روایت ہے کہ جب حضرت شداد بن اوس کا وقت وفات ہوا تو فر مایا: اے عرب کے منادیو اس وقت وفات ہوا تو فر مایا: اے عرب کے منادیو اس است پر میں سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں خاکف ہوں وہ ریا کاری اور مخفی خواہش برس ہے۔ (۱۰۰)۔

(۲۰۰۰ "الفات عندالممات" ص (۲۵.۵۲).



#### حضرت ابوما لك الاشعرى ﷺ

حضرت شریح بن عبیدالحضر می فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو مالک اشعری کی وفات کا وفت قریب آیا تو انہوں نے اشعری قبیلہ کے پچھالوگوں سے فرمایا: حاجے کہ تمہارے موجود لوگ غائبین تک سے بات پہنچا دیں کہ میں نے رسول اللہ علیقے سے سناتھا آیے علیقے نے فرمایا:

حسلاوة الدنيا مرارة الآخرة ومرارة الدنيا حلاوة الآخرة.(١٠١)

ترجمہ: دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے۔

فائدہ بیعنی دنیا کی راحت 'سکون' لذت' لطف اندوزی آخرت میں مشکلات 'سزاؤل اور نعیت کی محرومی کی شکل میں ظاہر ہو گئی اور دنیا میں نیک اعمال کی تکالیف برداشت کرنا اور خلاف نفس امور پر چلنا آرام پبندی اور لطف اندوزی کو چھوڑنا آخرت کی مضاس ہے۔ جس سے مسلمان کے درجات بلند ہوں گئے عذاب اور تکالیف کم ہوں گئی اور جنت کے انعامات اور درجات بڑھ جا کیں گئے۔

(۱۰۱) رواه احسمند فنی "النمسند" (۳۳۲/۵)، والنحاکم فی "مستدرکه" (۴/۰۱۳).



#### حضرت متنى بن حارثه رفظه

سیرہ وہ شہروار اسلام ہیں جن کاعلم بھی سرگوں نہیں ہوا۔ انہوں نے مسلمانوں کے شکر کی حفاظت کی اور معرکہ جمرِ مغرب میں نہرکوعبور کرایا اور چھ ہزار مسلمانوں کی جان بچائی 'جبکہ ان کی موت بقینی ہو چکی تھی۔ معرکہ جسر میں پل کے پاس ان کوابیا قاتل زخم لگا جس کوانہوں نے باندھ دیالیکن اس زخم کی وجہ سے دو ہمینوں کے بعد وفات پائی 'لیکن ان کی موت سے پہلے اللہ تعالی نے ان پرفتح کا انعام فر مایا اور معرکہ بویب میں جو کہ جنگ ریموک کے برابر سمجھا گیا ہے ان کی تڑپ کوسکون عطافر مایا۔ یہ مسلمانوں کی فتو حات کے برابر سمجھا گیا ہے ان کی تڑپ کوسکون عطافر مایا۔ یہ مسلمانوں کی فتو حات کے برابر سمجھا گیا ہے ان کی تڑپ کوسکون عطافر مایا۔ یہ مسلمانوں کی فتو حات رخصت ہوئے۔



#### حضرت جابر بن زیر <sup>ش</sup>کی آخری خوا<sup>نهش</sup> اورمومن کی موت کی کیفیت

جب حضرت جابر بن زیدرضی الله عنه کے انتقال کا وقت آیا تو ان ہے یو چھا گیا: آپ کیا پہند کرتے ہیں؟

فرمایا: ایک نظر حضرت حسن گود کھنا چاہتا ہوں تو یہ پیغام حضرت حسن گو پہنچا دیا گیا تو وہ ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے فرمایا: اے جابر!
آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا: حکم خدا دندی (موت) کو واقع ہونے والا پاتا ہوں، اے ابوسعید! مجھے الی حدیث بیان کرو، جس کو آپ نے جناب رسول کریم علی ہے سنا ہوتو حضرت حسن نے نے فرمایا، اے جابر جناب رسول اللہ علی ہے ارشا دفرماتے ہیں:

ترجمہ: -مومن اللہ تعالی کی طرف سے نیک راستہ پر ہے، اگر وہ تو ہہ کرتا ہے تو اس کو تبول کرتا ہے، اگر لغزش کی معانی مانگا ہے تو معاف کرتا ہے اور اگر عذر معذرت کرتا ہے تو اس کی معذرت قبول کرتا ہے۔ اس کی علامت بیہ ہے کہ مومن اپنی روح نکلنے سے پہلے اپنے دل میں شھنڈک محسوس کرتا ہے تو حضرت جابر نے فرمایا: '' اللہ اکبر'' میں اپنے دل میں شھنڈک محسوس کرتا ہے تو حضرت جابر نے فرمایا: '' اللہ اکبر'' میں اپنے دل میں شھنڈک محسوس کرر ماہوں، پھرفر مایا:

اے اللہ! میرانفس آپ ہے تواب کی طمع کررہا ہے، میری اس طلب کو پورا فر مادیے اورخوف و گھبرا ہٹ سے محفوظ کر دیے۔

اس کے بعدانہوں نے کلمہ شہادت پڑھااورموت آگئی۔رضی اللہ تعالی عنہ (۱۰۲)

(١٠٢) - الخبر دون الحديث في الحلية ٨٩/٣.

#### ایک اعرابی کی شهادت

حضرت شداد بن الھاو فرماتے ہیں ایک شخص دیہات میں سے آ تخضرت علی فدمت میں آیا آپ پرایمان لایااور آپ کی اتباع کی پھر کہا آ ب کے ساتھ ہجرت کروں گا تو حضور علیہ نے اپنے صحابہ کواس کے ساتھ خیرخواہی کا حکم دیا پھرایک غزوہ واقع ہواجس میں نبی کریم علیہ کو مال غنیمت میں بہت سارے غلام حاصل ہوئے تو آپ علی ہے ان کو تقتیم کیا اور اس کا بھی حصہ نکالا تو حضور علیہ نے اس کا حصہ اس کے ساتھیوں کو دیا جبکہ وہ ان کی حفاظت کے لئے کسی جگہ تعین تھاجب وہ آیا تو اس کا حصہ اس کو دیا گیا تو اس نے یو چھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا ہیروہ جصہ ہے جوحضور علی نے تمہارے لئے نکالاہے تو وہ اس کو لے کرنبی کریم علی کے کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: بید کیا ہے؟ فر مایا: تمہارا حصہ ہے ۔ غرض کیامیں نے اس وجہ سے آپ کی پیروی نہیں کی میں نے تو آپ کی ا تباع السنئے کی تھی کہ مجھے یہاں تیر لگے پھرانے حلق کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے بچھے موت آئے اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو آ یہ علیہ نے ارشادفر مایا:

ان تصدق الله بصدقک. اگرتونے الله کے ساتھ معاملہ کیا ہے تو اللہ بھی تہمیں تہمارے مقصد میں کامیاب کرے گا۔ پھریہ کچھ دررر کے رہے کہ بھر جب تیمن تمن کے مقابلہ کے لئے اٹھے تو اس کو آنخضرت علیات کی خدمت میں اٹھا کر لایا گیا جبکہ تیراس جگدلگا تھا جہاں اس نے اشارہ فر مایا: اس نے اللہ کی تقد بن کی تھی تو اللہ نے بھی اس کی خواہش کو پورا کر دیا 'پھر آنخضرت اللہ کی تقد بن کی تھی تو اللہ نے بھی اس کی خواہش کو پورا کر دیا 'پھر آنخضرت

www.besturdubooks.net

منالی نے خود اس کو اپنے جبہ میں گفن دیا پھر اس کو آگے کیا اور جنازہ پڑھایا۔ آپ مالی ہے کیا اور جنازہ پڑھایا۔ آپ مالیہ نے نماز جنازہ میں جودعا فرمائی وہ پیٹی۔

الله م هذا عبدك حرج مها جرافقتل شهيدا انا شهيد على ذلك. (١٠٣)-

ترجمہ: اے اللہ میہ تیرا بندہ ہے مہاجر بن کر نکلا تھا اور شہید کر دیا گیا میں بھی اس برگواہ ہوں۔

(۱۰۶۳) رواه النسائي (۲/۳۹/۳).



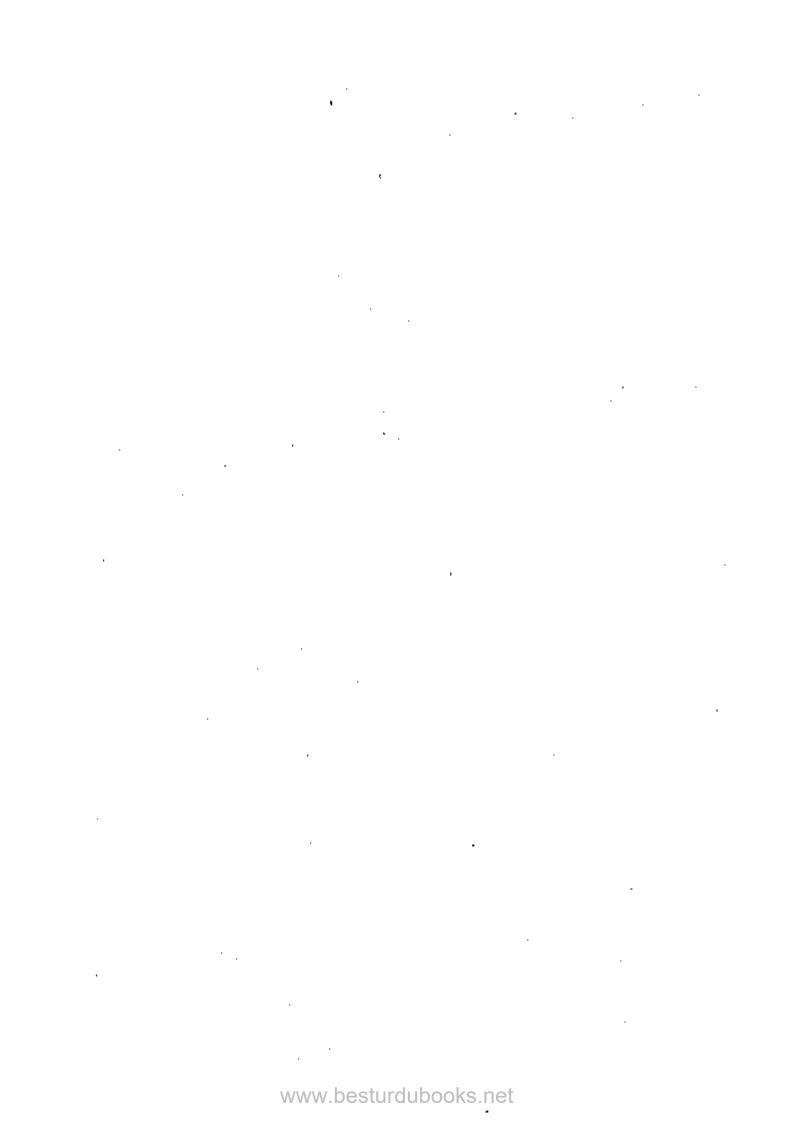

#### زاہدالتابعین حضرت عامر بن عبدقیس ّ

حضرت قادة فرماتے ہیں: جب حضرت عامر کی وفات کا وقت ہوا تو
آ ب رو پڑے۔کسی نے عرض کیا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا: ہیں موت
سے گھبرا کرنہیں روتا اور نہ دنیا کی حرص پر روتا ہوں بلکہ میں گرمیوں کی ہیاس
یعنی روز وں اور رات کی عبادت کے چھوٹ جانے پر رور ہا ہوں۔ (۱۰۴)
( کہاب ان عبادتوں سے محروم ہوجاؤں گا)۔

حضرت ہمام بن کیجیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عامر بن عبداللہ اپنی مرض الوفات میں بہت روئے ان سے عرض کیا گیا: اے الوعبداللہ! آپ کیوں رور ہے ہیں؟ فرمایا: کتاب اللہ کی اس آیت کی وجہ سے اللہ تعالی فرماتے ہیں:

انما يتقبل الله من المتقين . (المائده: ٢٧). (١٠٥) -ترجمه: الله تعالى متقين سے بى (نيك اعمال كو) قبول كرتے

یتہ ہیں میرے اعمال مقبول ہیں یانہیں؟۔

<sup>(</sup>۱۰۳) "السير"(۱۵/۳) 1) و"الزهد" لابن المبارك ص(۹۵) و "الزهد" لأحمد(۲/۲) و "وصايا العلماء" ص (۱۸). (۱۰۵) "كتاب المحتضرين" ص (۱۳۱).



# حضرت عامر بن عبدالله بن زبيرً

حفرت مصعب فرماتے ہیں کہ حفرت عامر ؓ نے مؤذن ہے آ وازش حالا تکہ وہ موت کے قریب تھے تیکن فرمایا: مجھے پکڑ کے لے جاؤ۔ ان سے عرض کیا گیا: آپ ہیار ہیں۔ فرمایا: میں اللہ کی طرف بلانے والے کی آ واز سن رہا ہوں تو میں اس کی حاضری کیسے نہ دول 'چنانچہ لوگ آپ کو تھام کر لے سے اور آپ نے امام کے ساتھ مغرب کی نماز میں شمولیت اختیار کی ایک ہی رکعت پڑھنے یائے تھے کہ فوت ہو گئے۔



# حضرت ابوسلم خولانی سید التابعین و زاهد العصر

حضرت محد بن شعب اور سعید بن عبد العزیز دونوں فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ کے زمانہ میں لوگوں پر قبط پڑا تو حضرت معاویہ ان کے ساتھ طلب باران کیلئے نکلے۔ جب انہوں نے مصلیٰ کی طرف دیکھا تو حضرت معاویہ نے حضرت ابوسلم سے فرمایا آپ کو پتہ ہے لوگ کس مشقت ہیں بڑے ہوئے ہیں۔ پس آپ اللہ سے دعا کر دیجئے تو انہوں نے فرمایا: میں بڑتے ہوئے ہیں۔ ان کے سر پہ ایک تو بی کو باوجود دعا کروں جنانچہ آپ کھڑے ہوئے۔ ان کے سر پہ ایک ٹو بی کا میں بورے مان کے سر پہ ایک ٹو بی کو بٹایا پھر یہ دعا فرمائی الکے ٹو بی کو بٹایا پھر یہ دعا فرمائی اللہ کے سر بھر ان کی میں بھر ان کے سر بھر ان کے سر بھر ان کی کہ نے کہ نے کہ نے کہ نے کہ کہ نے کے کہ نے کہ

تُخَيّبنِي

ترجمہ: اے اللہ! ہم جھے ہے ہی بارش طلب کرتے ہیں' ہیں آپ کے سامنے اپنے گنا ہوں کے باوجود حاضر ہو گیا ہوں۔ پس مجھے نا کام نہ لوٹا نا۔ فرماتے ہیں: کہ انجمی لوگ وہاں سے واپس نہیں مڑے تھے کہ بارش ہوگئی۔

اس واقعہ کے بید دونوں راوی بیان کرتے ہیں کہاس کے بعد حضرت مسلم نے بیدعا کی:

الله مَ إِنَّ مُعَاوِيَةً اَقَامَنِي مَقَامَ سُمُعَةٍ فَإِنْ كَانَ لِي عِنْدَكَ خَيْرٌ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ.

ترجمہ:اےاللہ!معاویہ نے مجھےشہرت کےمقام پر کھڑا کردیا ہے پس



اگرآپ کے پاس میری کوئی نیکی ہے تواس کی برکت سے مجھے اپنے پاس بلا ہے۔

ید دونوں راوی فرماتے ہیں: جب انہوں نے یہ دعا کی تھی تو جمعرات کا دن تھا' چنانچہ بیا گلی جمعرات کوفوت ہو گئے۔ (۱۰۲)۔

(١٠١) "الزهد" لأحمد ص (٣٩٢) و"أرواء الغليل" (٣٠/٣).

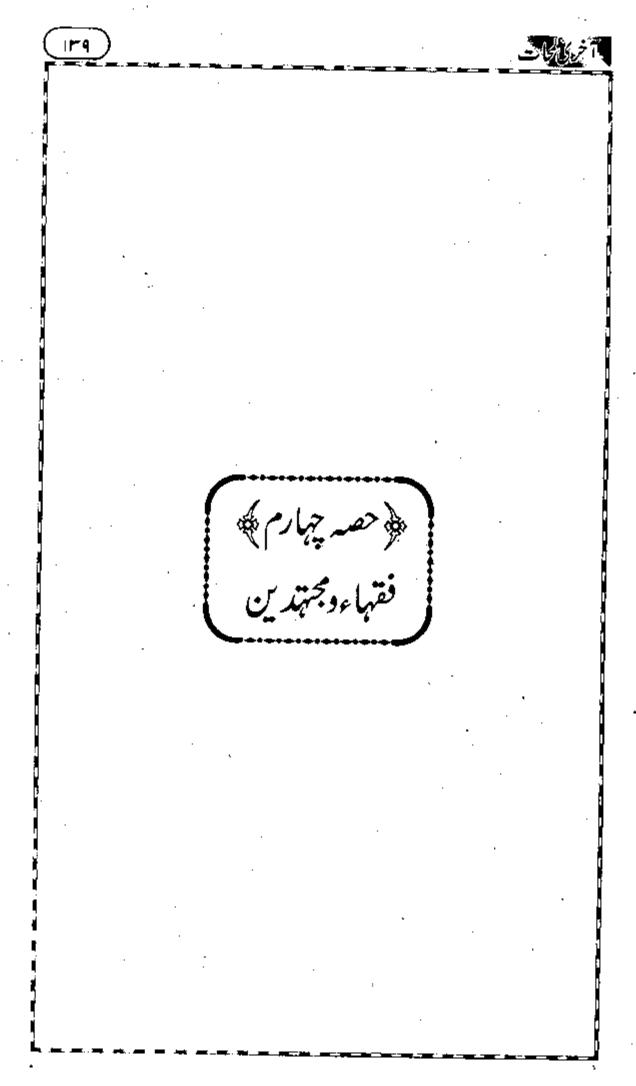

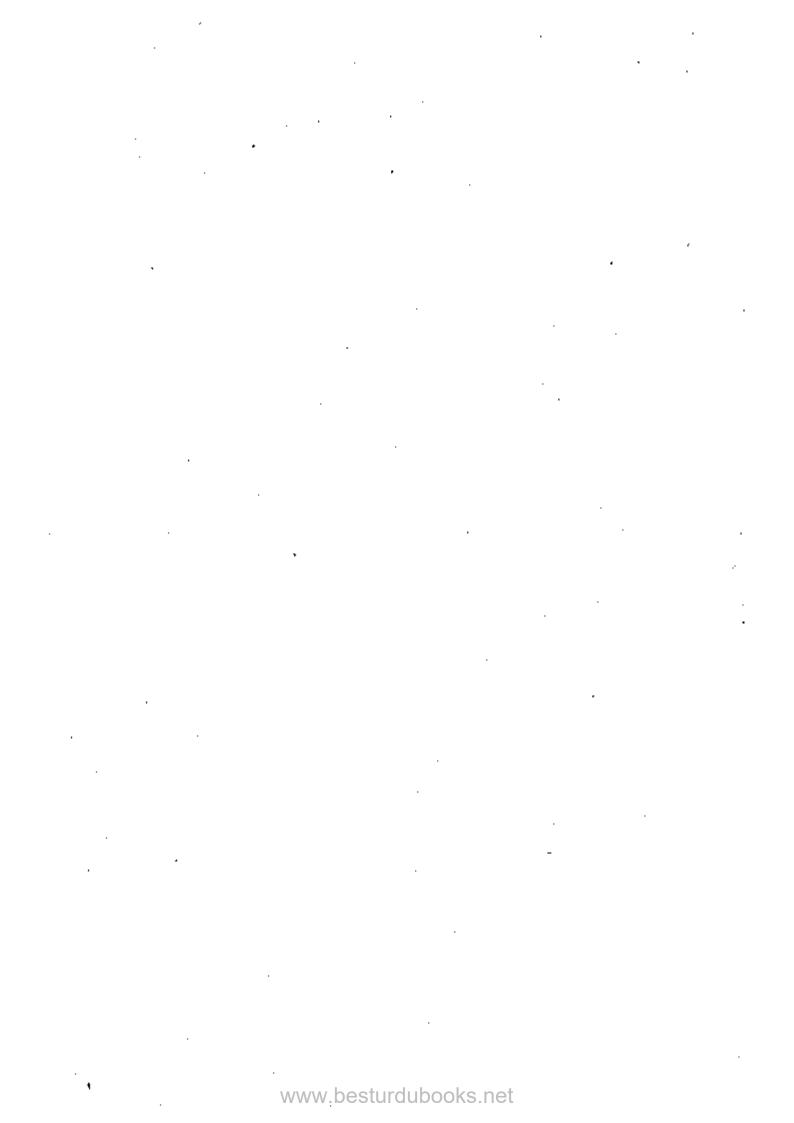

#### . فقيهالتا بعين

#### حضرت برنید بن اسور

حضرت ابونضر حیان فرماتے ہیں مجھےحضرت واثلہ ابن اسقع رضی الله تعالی عند نے فرمایا: مجھے بزید بن اسودؓ کے پاس لے جاؤ کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ان کا آخری وقت ہے۔حضرت حیان فرماتے ہیں میں ان کو لے گیا جب آپ حضرت بزید بن اسود کے باس بہنچ تو وہ بہت بھار ہے۔ان کا چبرہ قبلہ کی طرف پھیر دیا گیا تھا اور عقل جا چگی تھی۔ حاضرین نے ان کوز ورسے آ واز دی اور میں نے کہا ہی آ یے کے بھائی واثلہ بن اسقع ہں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ عقل ہاتی رکھی ہوئی تھی۔جس سے انہوں نے س لیا کہ وافلہ "آ کیے ہیں تو انہوں نے اپنا ہاتھ کمیا کیا اوران کو تلاش کرنا شروع كرديا ميں نے سمجھ ليا كەربەكيا جاہتے ہيں تو ميں نے حضرت واثله كا ہاتھ پکڑ کران کے ہاتھ میں دے دیاان کامقصد بھی یہی تھا کہوہ اپنا ہاتھ حضرت واثله یک ماتھ میں دیدیں کیونکہ حضرت واثلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کی حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی نسبت بھی۔ پھروہ ان کے ہاتھ کو کمبھی اینے سینہ یہ رکھتے تھے بھی اپنے چہرہ پر اور بھی اپنے منہ پڑ حضرت واثله ہے یو جھا کیا مجھے اس سوال کا جواب نہیں دو سے؟ کہ اللہ تعالی کے ساتھ تہارا کیاظن ہے فرمایا: مجھے گناہوں نے غرق کردیا ہے میں ہلاکت کے کنارے برہول کین اللہ سے رحمت کی امیدر کھتا ہول تو حضرت واثلة نے اللہ اکبرکہا اور گھر کے لوگوں نے بھی نعرہ کئیسر بلند کیا پھر حضرت واثلة نے فرمایا: میں نے جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سے سناتھا کہ

أخري والمالث

آ بِ صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

یقول الله انا عندظن عبدی بی فلیظ بی ماشاء (۱۰۷)۔
ترجمہ: الله تعالی فرماتے ہیں: میں اپنے بندہ کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہول جیسا اس کا میر ہے ساتھ گمان ہوتا ہے پس وہ جیسا جا ہے میر ہے متعلق گمان کر لے (پس اگراس کا گمان میر ہے بارے میں بہتر ہے تو میں اس کے ساتھ بہتری کروں گا اور اگر برا ہے تو میں شخی ہے چیش آؤں گا)۔

رواه ابن السمبارك في "الزهد" ص (٣١٨)، والحاكم في "الزهد" ص (٣١٨)، والحاكم في "البهستدرك" (٣٠٠، ٢٣٠) وروى طرفامنه البخاري، ومسلم، و "حسن الظن" لابن ابي الدنيا ص (٢١)، و "الرقة والبكاء". لابن قدامة (٢٨٥)، و "كتاب المحتضرين" ص (٣٢.٣١)

### فقیہالتا بعین حضرت علقمہ بن قبیس شخعی

پیراق کے فقیہ تھے اور بہت ی صفات میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود کے مشابہ نے خصرت علقہ نے فرمایا: مجھے جاہلیت کی موت نہ مارنا میری موت کے وقت میرے پاس آنے کی کسی کو اجازت نہ دینا اور دروازے بند کر دینا نہ تو میرے جنازہ کے پیچھے کوئی عورت آئے اور نہ بی میرے جنازہ کے پیچھے (روشنی وغیرہ کے لئے) آگ جلائی جائے اورا گرتم میرے جنازہ کے پیچھے لا السب الا اللہ کی تلقین کرتے رہنا جنانچہ ایسانی کیا سے ہو سکے تو مجھے لا السب الا اللہ کی تلقین کرتے رہنا جنانچہ ایسانی کیا گیا۔ (۱۰۸)۔

<sup>(</sup>۱۰۸) "حلية الاولياء" (۱۰۱/۲) و 'طبقات ابن سعد" (۹۲/۲) و "البات" ص (۱۳۳). "صفة الصفوة" (۲۸/۳) و "البات" ص (۱۳۳).



# فقیهالتا بعین حضرت اسود بن بیزید خعی

حضرت علقمہ بن مرفد فرماتے ہیں کہ حضرت اسود عبادت میں بردی محنت کرتے تھے اور کشرت ہے روزے رکھتے تھے تھے کی کہ ان کی شکل سبز اور پہلی پڑگئی۔ جب وفات کا وفت آیا تو رونے گئے۔ ان ہے مض کیا گیا: یہ گھراہٹ کس وجہ سے ہے؟ فرمایا: مجھے کیا ہے میں کیوں نہ گھبراؤں؟ اگر مجھے اللہ کی طرف ہے مغفرت بھی عاصل ہوجائے تب بھی میں نے جو پچھ غلطیاں کیس ان سے مجھے اللہ کے سامنے جانے سے حیا آتی ہے کیونکہ آدمی کی یہ حالت ہے کہ جب اس کے اور دوسرے کے درمیان کوئی معمولی سی فلطی ہواور وہ اس کی فلطی کو معاف کر دے تب بھی وہ اس سے حیا ہی کرتا ہے۔ (۱۰۹)۔

(۱۰۹) "السير" (۵۳٬۵۰/۳).

## فقیهالعراق حضرت امام ابرا ہیم مخعی

حضرت ابراہیم نخعیؓ نے فر مایا کہ حضرات صحابہ کرام اس کو پسند کرتے تھے کہ موت کے وقت آ دمی کے سامنے اس کے اچھے اعمال بیان کئے جائیں تا کہ وہ اپنے رب کے ساتھ حسن ظن قائم کرسکے۔(۱۱۰)

بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم تخفی کا جب و فات کا وقت ہوا آپ
سخت گھبرائے ان سے اس بارے میں کہا گیا تو فر مایا جس حالت میں ہوں
اس سے بوے خطرے کی حالت کون ہی ہوسکتی ہے میں اس پیغام رسال
کے بارے میں متحیر ہوں جو میرے پاس میرے دب کے پاس ہے آ ہے گا
یا تو وہ جنت کا پیغام سنائے گایا جہنم کا'خدا کی شم! میں پہند کرتا ہوں کہ بیہ
موت کی کیفیت میرے حلق میں روز قیامت تک محظتی رہے۔ (۱۱۱)۔

تنبیه: غور کامقام ہے کہ ابرا ہیم کئی جومجسمه علم ہیں'ا مام ہیں' فقیہ النفس ہیں' کہا ہیں' فقیہ النفس ہیں' کہیں کے ایسان ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں؟۔ ہیں؟۔

حضرت ابومعشر زیاد بن کلیب فرماتے ہیں ہم حضرت ابراہیم نخعی کے پاس اس وقت حاضر ہوئے جب وہ موت کی وجہ سے بہت قبل ہو چکے تھے ۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا:

لا الله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

<sup>(</sup>١١٠) - "حسن الظن بالله" ص(٣٨) و"كتاب المحتضرين" ص(٣٨).

<sup>(</sup>۱۱۱) - "السير" (۲۰/۵۲۰۵۳).

وهو على كل شيء قدير.

فرمایا: جب ان کابوجھ اور بڑھا تو اس کلمہ کو کم کر کے بیے کہتے رہے۔ لا الله الا الله و حدہ لا الله الا الله.

اس حالت میں آپ کی و فات ہوگئی۔(۱۱۳)۔

حضرت عمران الخیاط فرماتے ہیں: میں حضرت ابراہیم کی عیادت کے لئے گیا تو وہ رور ہے تھے میں نے پوچھا: اے ابوعمران! آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا: میں ملک الموت کا انتظار کررہا ہوں ۔معلوم نہیں وہ مجھے جنت کی بشارت دیتا ہے یا جہنم کی۔ (۱۱۳)۔

<sup>(</sup>١١٢) "كتاب المحتضرين" ص (١٢١).

<sup>(</sup>۱۱۳) "الزهد والرقائق"لابن المبارك ص(۱۳۷) و"المصنف" لابن ابي شيبة (۱/۵۵) و "صفة الصفوة" (۸۹/۳) و "حلية الاولياء" (۲۲۳/۳) و "وصايا العلماء" ص(۱۰۸) و "كتاب المحتضرين" ص (۱۲۲٬۱۲۱).



# حضرت عبدالرحمان بن اسودانخعي

حضرت علم بن عتب فرماتے ہیں جب حضرت عبدالرحمٰن بن اسوہ کی وفات کا وفت قریب ہوا تو آپ رو پڑے۔ان سے پوچھا گیا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا: روزے اور نماز پر افسوس سے اور فرمایا کہ بیقر آن کی تلاوت کرتے رہے۔حتیٰ کہ وفات ہوگی ان کوخواب میں دیکھا گیا کہ وہ اہل جنت میں سے ہیں۔حضرت تھم فرماتے ہیں: یہ کچھ بعید نہیں وہ اسی کے لئے اپنے نفس کوعبادت کی محنت میں مصروف رکھتے تھے موت کے میدان میں ڈرکی وجہ سے جس میں انہوں نے پہنچنا ہے۔ (۱۱۴۳)۔

ابن اسحاق ہے مروی ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن اسودؓ ہمارے پاس حج کی غرض ہے ( مکہ میں ) آئے توان کے پاؤں کوکوئی تکلیف ہوگئی تو وہ ایک ہی قدم برصبح تک نماز پڑھتے رہے۔

حضرت امام معمی فرماتے ہیں: وہ گھرانے جو جنت کے لئے پیدا کئے محکے حضرت علقمۂ حضرت اسود اور حضرت عبدالرحمٰن بن اسود ہیں رجھ اللہ تعالی۔(۱۱۵)۔

<sup>(</sup>۱۱۳) "كتاب المحتضرين" ص (۱۳۷) و "تهذيب الكمال (۱۳۷). معتضرين" ص (۱۳۷).

<sup>(</sup>۱۱۵) "السير"(۱/۱۱/۵).

## المسفر 'الشهيد'السعيد بميرالعلماء حضرت سعيد بن جبير

حضرت عمرو بن میمون اپنے والد ہے بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سعید بن جبیرؓ فوت ہوئے تو زمین کی پشت پر کوئی مخص نہیں تھا' مگروہ ایکے علم کا محتاج تھا۔

حضرت سالم بن ابی حفصه ً فرماتے ہیں: جب حضرت سعید بن جبیرٌ کو حجاج کے سامنے پیش کیا گیا تو آئے نے فرمایا: میں سعید بن جبیر ہوں ۔اس نے کہا توشقی بن نسیر ہے۔ میں تھے ضرور قبل کروں گا' فرمایا: پھر میں ویسا ہوں گا جیبا میری ماں نے میرا نام رکھا ہے۔ (یعنی میں سعادت مند ہوں) پھر فر مایا: حچھوڑ و مجھے میں دور کعت بڑھنا جا ہتا ہوں۔ حجاج نے کہا: اس کارخ عیسائیوں کے قبلہ کی طرف کر دؤ حضرت سعید بن جبیر نے بیآیت پڑھی۔ فياينما تولوافشم وجه الله. (البقرة: ١١٥). (جسطرف بهي رخ كروً اسی طرف الله موجود ہے)۔ پھر فر مایا: میں تجھے سے پناہ لیتنا ہوں۔جس کے ساتھ حضرت مريم في نے پاہ ن مي كہا: انہوں نے كس كے ساتھ يناه لي تھى؟ فرمايا: انهول نے کہاتھا: (انسی اعود بالرحمن منک ان کنت تقیا). (میں رحمن کے ساتھ بناہ لیتی ہوں تھے ہے آگرتو پر ہیز گار ہے۔)۔(۱۱۱)۔ حضرت سلیمان یمیؓ فرماتے ہیں کہ امام شعبیؓ حیلیہ کے قائل تھے لیکن حضرت ابن جبیرٌ حیله کویسندنہیں کرتے تھے۔ حجاج کی بیہ عادت تھی کہ جب اس کے سامنے اس کا کوئی یاغی شخص

(١١١) "حلية الاولياء" (٢٩٠/٣) و "سير اعلام النبلاء" (٣٨٠٣).

3407

پیش کیا جاتا تو وہ اس سے کہتا: کیا تو بغاوت کرنے سے انکار کرتا ہے تو وہ كهتا بنبيس تو حجاج كهتا: كهر پسند كرلو كه مين تنهيس كس طرح قتل كرون تو وه كهتا: تم پیند کرلو کیونکہ تم ہے اس کا (آخرت میں) تصاص لیا جائے گا۔ (کا ا)۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کے حضرت سالم بن ابی حصد نے بیان کیا: جب حضرت سعید بن جبیر ا کو حجاج کے باس لایا گیا تو حجاج نے آپ سے کہا: کہ قتی بن کسیرتم ہو۔آپ نے فرمایا تہیں میں سعید بن جبیر ہوں۔اس نے کہا: میں تھے ضرور مل کروں گار آب نے فرمایا ، پھر میں ویہا ہوں گا جییا میری مال نے میرا نام رکھا ہے(سعادت مند) اس نے کہا تو بھی بد بخت ہے اور تیری ماں بھی بد بخت ہے۔ آپ نے فرمایا: بد فیصلہ تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ جاج نے کہا: اس کی گردن اڑا دو۔ آپ نے فرمایا: مجھے چھوڑ ووتا کہ میں دورکعت پڑھالوں۔ایک روایت میں ہے کہ اس نے آپ ہے کہا: میں تجھے دنیائی جگہ مجرکتی ہوئی آگ میں منتقل کردوں گا۔ آ یے نے فرمایا: اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ تیرے اختیار میں ہے تو میں تخفي خدا بناليتا ـ

اورایک روایت میں ہے جب حجاج نے آپ کوٹل کرنے کا ارادہ کیا تو کہا: کہان کارخ عیسائیوں کے قبلہ کی طرف موڑ دو۔

آپ نے فرمایا: فساید ما تولوافتم وجه الله. (تم جس طرف بھی رخ کرؤاللہ اوھرموجود ہے۔)۔

اس نے کہا: اس کوز مین میں گاڑ دو۔

قرمایا: منها خلقنا کم وفیها نعید کم ومنها نحوجکم تارةً اُخری. (طه: ۵۵).

<sup>(</sup>١١٤) "سير اعلام النبلاء" (٣٣٨/٣)

3667

ترجمہ ہم نے اس سے تنہیں پیدا کیا ہے اور اس میں لوٹا کیں گےاورای سے ایک مرتبہ پھرنکالیں گے۔

حجاج نے کہا: میں اس کو ذرج کروں گا' میں اللہ کی آیات کی وجہ ہے آج اس کومعاف نہیں کروں گا۔

تو آپ نے دعا کی۔اے اللہ! میرے بعد اس کو کسی اور شخص پر مسلط نہ کرنا' (چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور پھروہ کسی کے تل پر قادر نہ ہوسکا)۔ امام ابن کثیر حضرت سعیدین جبیرؓ ہے روایت کرتے ہیں:

حضرات سعید بن جبیر کو حجاج نے مخاطب کر کے کہا: تمہارے لئے ہلاکت ہو آپ نے فر مایا ہلاکت اس کے لئے ہے جو جنت سے محروم کر کے جہم میں داخل کر دیا گیا ہو۔

حجاج نے کہا: اس کی گرون ماروو۔

آپنے فرمایا:

میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہی اور حضرت محمع علیہ اللہ کے رسول ہیں۔ میں اس کلمہ کی وجہ ہے اپنی حفاظت طلب کرتا ہوں ۔ (یعنی کلمہ پڑھنے ہے آ دمی کا خون کرنا حرام ہو جاتا ہے اس لئے میرے مسلمان ہونے کی وجہ ہے آ می کا خون کرنا حرام ہو جاتا ہے اس لئے میرے مسلمان ہونے کی وجہ ہے آ میں کرسکتے یا بیہ کہ اس کے حق کی وجہ ہے میں قیامت کے دن تمہارے ساتھ جھگڑا کروں گا اور اللہ کے پاس میں تمہارے خلاف مرعی ہوں گا)۔ لیکن ان کو گڑجی تو انہوں نے بیدعا فر مائی جب یہ بات حضرت حسن بھری کو پنجی تو انہوں نے بیدعا فر مائی اس میں بھری کو پنجی تو انہوں نے بیدعا فر مائی اس میں بھری کو پنجی تو انہوں نے بیدعا فر مائی بھری کی جب بیدیات حضرت حسن بھری کو پنجی تو انہوں نے بیدعا فر مائی بھری کی میں بھری کی ہونے بیدعا فر مائی بھری کی کی جب بیدیات حضرت حسن بھری کو پنجی تو انہوں نے بیدعا فر مائی بھری کی ہونے بیدیات میں بھری کی ہونے بیدیات میں بھری کی ہونے بھری کا کردیا گیا۔

اللُّهمَّ يا قاصم الجبابرة اقصم الحجاج.

ترجمہ: اے اللہ! اے سرکشوں کی گردنیں تو ڑنے والے حجاج کی گردن بھی تو ڑ دے۔ چنانچہ تین دن گزرے تھے کہ اس کے پیٹ میں کیڑے پڑ گئے جس ہے وہ بد بودار ہوگیا اور اس حالت میں مرگیا۔

جب جاج نے حضرت سعید کے ل کاتھم جاری کیا تو حضرت سعید ہن رہا ہیں پڑے جاج نے آپ سے پوچھا کیوں ہنتے ہو؟ تو حضرت سعید نے فرمایا میں تیرے غصے پر ہنس رہا ہوں جو تو مجھ پر نکال رہا ہے اور اللہ کے تجھ پر حوصلہ سے ہنس رہا ہوں (کہوہ کس طرح سے تیری حرکتوں پر جلم کا اظہار کر رہا ہے)۔

امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جاج حضرت سعید کی شہادت کے چالیس دن بعد تک زندہ رہا۔ جب بھی وہ سوتا تھا تو خواب میں ویکھتا کہ حضرت سعید نے اس کے گریان سے پکڑا ہے اور پوچھتے ہیں: اے اللہ کے دشمن!

معید نے اس کے گریان سے پکڑا ہے اور پوچھتے ہیں: اے اللہ کے دشمن!

تو نے مجھے کس جرم میں قبل کیا تھا تو جاج کہتا: مجھے سعید بن جبیر سے چھڑا او ۔ (۱۱۸)۔

حضور علی تھا کہ ارشاد ہے:

افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائو ( 9 1 1 ). ترجمه: افضل جهادظالم بادشاه كسامن كلمه وتل كهنا -آنخضرت عليلية نه ارشادفر ما يا سيد الشهداء حمزة و دجل

قام على امام جائر فامره ونهاه فقتله. (١٢٠).

ترجمہ شہداء کے سردار حضرت حمزہ ہیں اور وہ مخف جو ظالم بادشاہ کے سردار حضرت حمزہ ہیں اور وہ مخف جو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوااور (حن کا)اس کو تھم دیا اور (برائی سے)روکا۔اس پر ظالم بادشاہ نے اس کو تا کہ دیا۔

<sup>(</sup>١٠١٨) "البداية والنهاية" (٩/٣٠١٠٥، ١٠٣٠١). .

<sup>(119)</sup> اخرجه ابن ماجه واحمد والطبراني في "الكبير" و البيهقي في "شعب الايمان" والنسائي والبيهقي في "شعب الايمان وابو داؤد والحميدي والحاكم.

<sup>(170)</sup> رواه الحاكم، والضياء عن جابر.



#### حضرت عبدالرحمٰن بن ابان بن عثمانً

امام ذہبی ان کے حق میں فرماتے ہیں بیان حفرات میں سے تھے جو خلافت کے اہل تھے۔حفرت موئی تیمی فرماتے ہیں : میں نے کسی خض کو منہیں دیکھا جودین حکومت اور شرف کا ان سے زیادہ جامع ہو۔

یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عند کے پوتے تھے۔
حضرت امام ذہبی فرماتے ہیں : یہ حضور علی کے اہل بیت کے ان افراد کو جو کسی کے غلام بن جاتے تھے فرید کر اور پوشاک پہنا کر آزاد کر دیتے تھے اور فرماتے تھے میں ان کی وجہ سے موت کی نختیوں پر مدد چا ہتا وی سے موت کی نختیوں پر مدد چا ہتا ہوں۔ جب وہ فوت ہوئے تو ابنی نماز کی جگہ پر سور ہے تھے (۱۲۱)

اور ابن الجوزیؒ نے لکھا ہے کہ وہ اپنی مسجد میں جاشت کی نماز میں حالتِ قیام میں فوت ہوئے۔ (۱۲۲)۔

<sup>(</sup>۱۲۱) "سير اعلام النبلاء" (۱۱.۱۰/۵).

<sup>(</sup>۱۲۲) - "صفة الصفوة" (۱۲۸/۲).



## حضرت عروه بن زبير

مید حفرت زبیر حواری ٔ رسول الله علی کے صاحبزادہ تھے اور مدینہ کے ساحبزادہ تھے اور مدینہ کے ساحبزادہ تھے اور مدینہ کے سات بڑے فقہاء میں سے ایک تھے۔ آپ روزانہ قر آن شریف میں دیکھے کرچوتھائی قر آن کی تلاوت کرتے تھے اور رات کونماز میں قر آن کریم کی طویل قراءت کرتے تھے۔

حضرت ہشام سے روایت ہے کہ ان کے آبا (حضرت عروہ بن زبیر") جب فوت ہوئے تو روزہ کی حالت میں تھے۔لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ روزہ تو ڑ دہیجے لیکن آپ نے روزہ نہ تو ڑا۔حضرت ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ ان کے آبا سارا سال روز ہے رکھتے تھے۔سوائے عیدالفطر اور قربانی کے دنوں کے (کیونکہ ان دنوں میں روزہ رکھنا شرعا ممنوع ہے) جب آپ فوت ہوئے تو روزہ کی حالت میں تھے۔ (۱۲۳)۔

## امام اعظم ،امام الائمه حضرت امام ابوحنیفه نعمان بن ثابت

امام صیمری اپنی سند سے حضرت بشر بن ولید سے روایت کرتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ جیل میں فوت ہوئے اور 'مقابر خیز ران 'میں فن ہوئے۔ یعقوب بن شیبہ فرماتے ہیں مجھے بی خبر پینچی ہے کہ جب آپ فوت ہوئے ہیں تو سجدہ کی حالت میں تھے۔

آپ کے تذکرہ نگاروں نے لکھا ہے کہ خلیفہ منصور کے زہر دلانے سے آپ جیل میں شہید ہوئے تھے۔

صیری نے اپنی سند سے عبداللہ بن مطبع سے نقل کیا ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ میں نے ایک آ دی کا جناز وابوجعفر منصور کے زمانہ میں و یکھااس کو چار آ دمی اٹھا کر جار ہے تھے۔ان کے پیچھے بھی ایک خفس تھا میں نے کہا یہ میت کس کی ہے؟ کہنے لگے کوفہ کے ایک آ دمی کی ہے جو جیل میں مرگیا تھا۔ میں نے بوچھااس کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے ابوطنیفہ ہم اس کو فن کرنے جار ہے جیں (چنانچہ میں بھی ان کے پیچھے ہولیا) جب ہم باب خراسان سے نکلے تو گویا کہ خلوق خدا میں منادی کر دی گئی تھی کہ سب جمع میں ہوگا

باب المجسوك پاسان كى نماز جناز ە پڑھى گئى اور 'مقابر خيزران' ميں فن كيا گيا-كثرت ِرش كى وجہ ہے ہم آپ كے دفن ہے عصر كے بعدى فارغ ہوئے پھرمنصور نے بھى آكر آپ كى قبر پر جناز ہ كى نماز پڑھى اور لوگ بھى آپ كى قبر پر بيس دن تك جناز ہ كى نماز پڑھتے رہے۔

-627

آ یے کے جنازہ کی نماز قاضی بغداد جعنرت امام حسن بن عمار ہ نے یرُ هائی۔ جعنرت ابوالحکم بن میسرہ فرماتے ہیں : ہم حضرت مقاتل بن سلیمانؓ کے پاس موجود تھے ایک مخص کھڑا ہوا جبکہ حضرت مقاتلؓ کے پاس نا کچ ہزار آ دمی موجود تھے۔اس نے اپناسر دائیں اور بائیں گھمایا پھر کہاا ہے لوگو! اگر میں تمہارے نزویک سیا ہوں تو حضرت مقاتل ہے سامنے میری سیائی کی گواہی دونو لوگوں نے حضرت ابوانحن کی طرف مخاطب ہوکر کہا ہیہ سیچے ہیں پیندیدہ ہیں'ان کی گواہی ورست ہے۔ان کی بات معقول ہے۔ صادق اللهجة بس پيراس تخص في حضرت مقاتل كومخاطب كر كفرماما : اے ابوالحنٌّ میری طرف توجہ فر مائیں تو انہوں نے اس کی طرف توجہ کی پھر اس مخص نے کہا: میں نے گذشتہ رات ایک مخص کو مینارہ مستب برمناوی کرتے ہوئے دیکھا کہا ہےلوگو! آج رات اہل جنت میں ہےایک فقیہ کا انقال ہوا۔ جب صبح ہوئی تو سوائے امام ابو صنیفہ کے فقہاء میں سے کوئی فوت نہیں ہوا تھا تو لوگ صدے سے دھاڑیں مار کررونے سکے تو حضرت مقاتلٌ نے فرمایا:ان اللہ و ان الیہ راجعون . وہ محص فوت ہوگمیا جوحضور میالیں علقہ کی امت ہے د کھاورمشکلات کو دور کرتا تھا۔

اہام شافی فرماتے ہتھے میں امام ابو حنیفہ ہے برکت حاصل کرتا ہوں
اور روزانہ ان کی قبر کی زیارت کے لئے جاتا ہوں اور جب بھی مجھے کوئی
مشکل پیش آتی ہے تو میں دور کعت نفل پڑھ کران کی قبر پر جاتا ہوں اور اللہ
سے اپنی حاجت طلب کرتا ہوں میں قبر سے ابھی نہیں ہٹا ہوتا کہ میری
حاجت پوری ہوجاتی ہے۔



## حضرت امام ما لك ّ

حضرت ابن الى اوليلٌ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالک کئی دن سے بیارر ہے منے (پھرفوت ہو گئے) میں نے ان کے گھروالوں سے پوچھا کہ انہوں نے وفات کے وفت کیا کہا تھا: فرمایا کہ انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا پھر بیرآ بت پڑھی۔

لِلَّهِ ٱلْآمُورُ مِنْ قَبُلُ وَمِنُ بَعُدُ. (الروم: ٣)

ترجمہ: پہلے بھی اللّٰہ کا تھم چلتا ہے اور بعد میں بھی۔ (۱۲۴)۔

حضرت قاضی عیاض نے حضرت اسد بن موی ہے نقل کیا ہے کہ میں امام مالک کوان کی وفات کے بعد دیکھا کہ ان برسائبان اور سبزلباس تھا۔ اونٹنی پرسوار ہے اور آسان وز مین کے درمیان اور ہے تھے میں نے پوچھا: اونٹنی پرسوار ہے اور آسان وز مین کے درمیان اور ہے تھے میں نے پوچھا: کہ اے ابوعبداللہ! آپ فوت نہیں ہوگئے؟ فر مایا کیوں نہیں میں نے کہا کھر آپ کا کیا بنا؟ فر مایا: میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوا تو اس نے میر ہے ساتھ بالمثناف گفتگو فر مائی اور فر مایا ماگو میں تہمیں دوں گا اور تمنا کرو میں تمہیں دوں گا اور تمنا کرو میں تمہیں راضی کروں گا۔

# حضرت امام محمر بن ادر ليس الشافعيُّ

امام ابوزرعہ ُفرماتے ہیں جمھے معلوم نہیں ہے کہ کسی شخص نے امام شافعیؓ سے زیادہ مسلمانوں پراحسان کیا ہو۔ (۱۲۵)۔

اور پونس بن عبدالاعلیؓ فر ماتے ہیں: میں نے کسی کوئییں دیکھا جس نے امام شافعی جیسی بیاری برداشت کی ہو۔(۱۲۲)۔

آپؒ کے بڑے شاگردامام رئیج "فرماتے ہیں خلیفہ، وفت کا قاصد امام شافعیؒ کے پاس مصرمیں آیااور قضاء کی پیش کش کی توامام شافعیؒ نے بید دعا فرمانی

اللَّهِمَّ اِنُ كَانَ خَيْرًا لِيُ فِي دِيْنِيُ وَدُنْيَاىَ وَعَاقِبَةٍ اَمُرِيُ فَأَمُضِهِ وَالَّا فَاقُبِضُنِيُ إِلَيْكَ.

ترجمہ اے اللہ! اگر قاضی بنتا میر ہے لئے میر ئے دین و نیا اور انجام کارکیلئے بہتر ہے تو مجھے قاضی بنا دے ورنہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ امام رہجے فرماتے ہیں اس دعا کے تین دن بعد آپ فوت ہو گئے جبکہ قاصد ابھی آپ آ کے دروازے پرتھا۔ (۱۲۷)۔

امام مزنی فرماتے ہیں میں امام شافعیؓ کے پاس ان کی اس بیاری میں حاضر ہوا جس میں آپ کی وفات ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا: اے ابو عبداللہ! آپ کا کیا حال ہے؟ تو آپ تے سراٹھا کرفر مایا: میرایہ حال ہے کہ میں دنیا ہے جارہا ہوں۔اپنے دوستوں سے جدا ہورہا ہوں اور اپنی بد

<sup>(</sup>۱۲۵) "توالى التأسيس" ص (۲۱).

<sup>(</sup>١٢٢) - "تهذيب الاسماء واللغات" (١/٦).

<sup>(</sup>١٣٤) - "توالى التأسيس" لابن حجو ض (١٩٣).

36 877

اعمالیوں کے پاس پہنچنے والا ہوں اور اللہ کے سامنے حاضر ہونے والا ہوں۔ مجھے معلوم نہیں ہے میری روح جنت میں جاتی ہے تو میں اس کو مبارک بادووں یا جہنم کی طرف جاتی ہے تو میں اس کوتعزیت کروں پھرروکر میشعر کہے۔۔

ولما قسى قلبى وضاقت مذاهبى بعفوك ربى كان عفوك سلما تعاظمنى ذنبى فلما قرنته بعفوك ربى كان عفوك اعظما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجودو تعفو منة و تكرما ولو لاك لم يغوى بابليس عابد فكيف وقد اغوى صفيك آدما وانى لآتى الذنب اعرف قدره وأعلم أن الله يعفو ترحما إليك المه الخلق أرفع رغبتى وان كنت يا ذا المن والجود مجرما إليك المه الخلق أرفع رغبتى وان كنت يا ذا المن والجود مجرما (٢٨).

ترجمہ:ا۔ اور جب میرادل سخت ہوگیااور میرے رائے تنگ ہوگئے تو میں نے تجھ سے معافی کے حصول کے لئے اپنی امید کو سٹرھی بنادیا۔

میراً گناہ مجھے بہت بڑامحسوس ہور ہا ہے کیکن جب میں اس
 کو اے میرے رب تیرے درگزر کے مقابلہ میں لاتا
 ہوں تو تیرا درگز رکر تا بہت بڑا ہے۔

س۔ تو ہمیشہ ہے گناہ معاف کرتا رہا ہے' ہمیشہ سخاوت کرتا رہا ہےاورا حسان اور عزت ہے درگز رکرتا رہا ہے۔ سم۔ اگر آپ ند ہوتے تو ابلیس ہر عابد کو گمراہ کر دیتا' میں

<sup>(</sup>١٢٨) "صفة الصفوة"(١٣١/٢) و"سير اعلام النبلاء" و "توالى التاسيس" ص (١٨٩).

二条级门

کسے چھٹکارا یا تا جبکہ اس نے آپ کے برگزیدہ حضرت آ دم علیہ السلام کوبھی لغزش میں مبتلا کردیا تھا۔ ۵۔ میں نے گناہ کئے اور اس کی خطرنا کی کوبھی جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اللہ ترس کھا کرمعاف کردےگا۔ ۲۔ اے مخلوق کے معبود میں اپنی رغبت اور حاجت آپ کے آگے چیش کرتا ہوں۔ اگر چہا ہے احسان وسخاوت والے میں مجرم ہوں۔

امام رہیج "فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ویکھا کہ حضرت آوم علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں۔ میں نے اس کی تعبیر پوچھی تو مجھے کہا گیا یہ روئے زمین کی سب سے بڑی موت کی اطلاع ہے کیونکہ اللہ تعالی نے حضرت آدم کوتمام چیزوں کے نام سکھائے تھے۔ (اور دہ روئے زمین کے بوے عالم تھے) پس تھوڑی ہی در گزری تھی کہ امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فوت ہو گئے۔ (۱۲۹)۔

امام رہے تفرماتے ہیں کہ میں نے ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھااور پوچھا: اے ابوعبداللہ! اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا: مجھے اللہ نے سونے کی کری پر بٹھایا ہے اور مجھ پر تازہ موتیوں کی بارش کی ہے۔ (۱۳۰)۔

<sup>(</sup>١٢٩) - "المجموع" للنووي(١/٥١).

<sup>(</sup>۱۳۰) "صفة الصفوة" (۱۳۷/۲)



## امام اہلسنت حضرت امام احمد بن عنبال<sup>و</sup>

آ یئے سے صاحبز اوہ صالح فرماتے ہیں جب اس ہے کی کیم رہیج الاول ہوئی تو میرے والد کو بدھ کی رات کو بخار آ گیا اور ساری رات بخار میں ر ہے۔ دفت سے سانس لیتے تھے میں ان کی بیاری کو جانتا تھا جب آ پُّ بیار ہوتے تو میں ان کی تہار داری کرتا تھا۔ میں نے یوجیھا: اے اہا جان! آ یئے نے کل کس چیز ہے افطار کیا تھا؟ فرمایا لوبیا کے یائی ہے پھرانھنے کا ارادہ کیا تو فرمایا: میرا ہاتھ بکڑلوتو میں نے آ یے کا ہاتھ بکڑا بھر جب بیت الخلاء میں گئے تو تھک گئے اور میری میک لگائی۔آٹ کے یاس مرقتم کے مسلمان آتے جاتے رہے طبیب نے آپ کیلئے بھنا ہوا کدو تجویز کیا اور اس کا پانی پینے کو کہا سوموار کا ذن تو ای طرح گزرا پھر آ ہے جمعہ کے دن فوت ہوئے۔ آ یئے نے فرمایا: اے صالح! میں نے کہا: لبیک فرمایا: اینے گھر میں نہ بھوننا اور نہایئے بھائی کے گھر میں بھوننا۔حضرت فتح بن صالح عیادت کے لئے دروازے برآئے تھے میں نے ان کو چھیا دیا اور حضرت علی بن الجعد آئے تو میں نے ان کوروک دیا اورلوگ بھی بہت آ گئے ۔ آپ نے مجھ سے یو جیما کیا خیال ہے؟ میں نے عرض کیا آ یے ان کوا جازت دیں گے تو وہ آ ہے ئے لئے دعامانلیں گے۔فرمایا: میں اللہ سے خیر کی طلب کرتا ہول کھر لوگ آپ کے پاس فوج درفوج آتے رہے۔ حتی کہ گھریر ہوگیا۔ آپ کا حال بھی یو چھتے تھے اور دعا بھی کرتے تھے اور چلے جاتے تھے' پھرلوگوں کا ا یک اور جم غفیر داخل ہوااوراوگ بہت ہو گئے ۔روڈ کھر گیا' راستہ کھیا تھیج کھر

-15/5/27

گیا تو ہم نے گلیوں کے دروازے بند کر دیے 'چر ہمارا ایک ہمسایہ آیا۔
جس نے خضاب لگایا ہوا تھا۔ ابا جان نے فر مایا: میرااس مخص کے بارے
میں خیال ہے کہ یہ پچھسنت کوزندہ کرے گااس کے آنے سے خوش ہوئے ' پیر فرمایا: جاؤ مجور لے آؤاور میری طرف سے شم کا کفارہ ادا کرو۔ حضرت مصالح" فرماتے ہیں کہ آپ کی پوٹلی میں تین درہم باقی رہ گئے تھے۔ میں سالح "فرمایا: الحمد للد! اب میرے سامنے میری وصیت پڑھو۔ میں نے بڑھی تو آپ نے اس کی تائیدی۔

میں آپ کے پہلو میں سوتا تھا۔ جب آپ کوکوئی ضرورت ہوتی تو مجھے حرکت دیتا تھا اور آپ کے کراہے کہ مجھے حرکت دیتا تھا اور آپ کے کراہے کی آ وازنہ آئی گراس رات جس میں آپ فوت ہوئے آپ کھڑے ہوکر ہی نماز پڑھتے رہے۔ میں رکوع اور سجد ہے کی حالت میں آپ کو تھا ہے رہتا تھا اور آپ کورکوع ہے اٹھا تا تھا۔

حضرت صالح '' نے بتایا کہ قبض اور دیگر بیاریوں کے دردوں نے آپ کوگھیرلیالیکن ہوش وحواس قائم رہے۔ جب بارہ رہیج الاول جمعہ کاون ہوا تو دن کی دوگھڑی گزرنے کے بعد آپ کی وفات ہوگئی۔

جب لوگوں کواطلاع ہوئی تو وہ دھاڑیں مار مارکررونے گے اوررونے کی آ واز بلند ہوگئی۔ ایسے معلوم ہوا کہ ساری دنیا گونج رہی ہے گلیاں اور راستے بھر گئے۔ ابوعقیل قزویتی کے بھائی فرماتے ہیں: میں نے خواب میں ایک مخص کو دیکھا جو قزوین میں فوت ہوا تھا۔ میں نے بوچھا اللہ نے تہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا بخش دیا ہے۔ میں نے کہا تہہیں بخش دیا ہے؟ کہا ہاں! تو میں جیران ہوگیا پھراؤر کئی لوگوں کا بوچھا اور میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا ہاں! تو میں جیران ہوگیا پھراؤر کئی لوگوں کا بوچھا اور میں اے کہا کیا بات ہے تم جلدی میں ہو؟ کہا ہاں! کیونکہ تمام آ سانوں والے امام احد کے بات ہے تم جلدی میں ہو؟ کہا ہاں! کیونکہ تمام آ سانوں والے امام احد کے بات ہے تم جلدی میں ہو؟ کہا ہاں! کیونکہ تمام آ سانوں والے امام احد کے بات ہو تھا۔

استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہیں ۔ میں بھی ان کے استقبال کیلئے جانا چاہتا ہوں۔امام احمر کی بھی انہیں دونوں وفات ہوئی تھی۔

سے خالاسلام ذکریاانصاری فرماتے ہیں ہیں نے ایک باخرزی ہے سا یہ باخرز نمیثا پور کے نواح میں ہے۔ اس نے کہا میں نے دیکھا گویا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور ایک آ دمی ایک ایسے گھوڑ ہے پرسوار ہے جس کے حسن کواللہ ہی خوب جانتا ہے اور ایک منادی ندا کر رہا ہے۔ خبر دار! آج کوئی بھی ان کے آگے نہ چلے میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا امام احمد بن خبل۔ (۱۳۱)۔

## حضرت امام اوزاعی ّ

حضرت محمد بن عبید تنافسی فرماتے ہیں: میں حضرت سفیان توری کے پاس حاضر تھا۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مغرب کے ملک ہے ایک پھول اٹھالیا گیا ہے۔ فرمایا: اگر تمہارا خواب سچا ہے تو امام اوزائی فوت ہو گئے ہیں تو انہوں نے اس تعبیر اور تاریخ کولکھ لیا۔ اسی دن امام اوزائی کی وفات ہوئی تھی۔ (۱۳۲)۔

(۱۳۲) - "سير اعلام النبلاء" (۱۲۹/۸).



## حضرت قارى جعفر بن حسنٌ

حضرت جعفر بن حسن درزیجانی "خوب نیکی کا تھے کے دالے تھے۔ اس معاملہ میں بڑے مشہور مقامات کے مالک تھے۔ بادشاہوں کے سامنے ایمان ویفین کے نور کے ساتھ ساتھ بڑی ہیبت رکھتے تھے۔ قاضی ابویعلیٰ کے شاگر دیتھے۔ انہی سے فقہ کیھی تھی۔ نماز میں حالت محدہ میں وفات یائی۔ (۱۳۳۳)۔



# شخ الحنابله امام ابو يعلى حضرت محمد بن الحسين بن الفراءً

امام ابن جوزی فرماتے ہیں: ند بہ امام احمد بن طنبل کی انتہاء آپ پر تھی۔ آپ بہترین عبادت گزار اور القد کے فرما نبر دار تھے۔ جب آپ کی موت کے ایام قریب تھے تو آپ نے اپنا کفن خود بُنا اور وصیت فرمائی کہ اس کے علاوہ میں ان کو کفن نہ دیا جائے اور صدمہ سے رونے والے اپنے کپڑے نہ بھاڑیں اور نہ بی تعزیت کے لئے بیٹھیں۔ (۱۳۳۷)۔

(۱۳۴) - "الثبات عندالممات" ص (۱۷۱).



# حضرت ابو حکیم الخبری ّ

ان کا نام ابو حکیم عبداللہ بن ابراہیم خبریؒ ہے۔ شافعی فقیہ تھے۔
امام ابن جوزیؒ نے فرمایا: مجھے ابوالفضل بن ناصر نے اپنے دادا
حضرت ابو حکیم الحکیم الحکیم کی کے متعلق بیان کیا کہ آپ بیٹے کرلکھ رہے تھے کہ ان
کے ہاتھ سے قلم گر پڑا اور فرمایا: اگر موت ایسی ہی ہے تو اللہ کی قسم! بیہ بہت
یا کیزہ موت ہے کھراسی وقت فوت ہو گئے۔ (۱۳۵)۔

(180) - "الثبات عندالممات" ص (141).

# امام الحنابله حضرت ابوالخطاب السَّكْلُوَ ذِ انِی

نام محفوظ بن احمد بن حسن كلوذ انى " ہے۔ شافعی فقیہ امام كیا ہرائ جب آپ كو ا تے ہوئے د كھتے تو فرماتے تھے: فقد آگئی۔

امام ابن الجوزی فرماتے ہیں: مجھے حضرت عمر بن ہدیدالصواف نے بیان کیا کہ جس رات حضرت ابوالخطاب فوت ہوئے میں آپ کے پاس ہی تھا' وہ موت کی آ مدسے ہشاش بشاش تھے۔ میں نے ان کومہندی لگائی' اس کے بعد آپ فوت ہوگئے۔ (۱۳۲)۔

(۱۳۲) "الثبات عندالممات" ص (۲۵۱).



مؤرخ سہی نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ آپ اپنے زمانہ کے امام

۱<u>۳۹۲ھیں فوت ہوئے مغرب کی نماز کا وقت تھااور آ</u>ئے ایک نسخ بُسدُ وَ اِیَّساک نسخ بُسدُ وَ اِیَّساک نسخ بُسدُ وَ اِیَّساک نستَ عِیْسُ ، پڑھ رہے تھے کہ آپ کی روح پرواز کر گئی۔(۱۳۷)۔

(۱۳۷) - "سير اعلام النبلاء" (۱/۸۸).



#### مصنف' تاريخ الاندسين'' حافظ ابوالوليدا بن الفرضيُّ

ابن عبدالبر قرماتے ہیں: آپ فقیہ حافظ عالم تھے۔ حدیث اور رجال کے تمام علوم وفنون کے مالک تھے۔ میں نے ان کے ساتھ سفر کر کے اپنے اکثر شیوخ سے علم حاصل کیا۔ اچھی صحبت اور معاشرت کے مالک تھے۔ ان کو بربریوں نے قتل کیا تھا اور تین دن تک یہ اپنے گھر میں پڑے رہے۔ (۱۳۸) ان کو بغیر شسل کفن اور بغیر نماز جنازہ کے گڑھے میں ڈال کرلاش کو چھیا دیا گیا تھا۔

علی بن احمدالحافظ قر ماتے ہیں کہ مجھے ابوالولیدا بن الفرضی نے بیان کیا کہ میں نے کعبہ کے پر دوں سے لیٹ کراللہ تعالی سے شہادت کی دعا کی تھی' پھر میں قبل کی ہولنا کی کوسوچ کرشر مندہ ہوا اور خیال کیا کہ لوٹ کراللہ سے اس دعا کی تبدیلی کاعرض کرول کیکن مجھے حیا مانع آگئی۔

علی بن احمد فر ماتے ہیں کہ جس نے ابن الفرضیؒ کوشہداء میں دیکھااس نے مجھے خبر دی کہ و ہ ان کے قریب ہوااور ان سے ملکی آ واز سے سنا۔

لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله الاجاء يوم القيامة وجرحه يشعب دماً اللون لون الدم والريح ربح المسك. (رواه الترمذي والنسائي: كنز العمال حديث نمبر: ٠٥٣٠).

. ترجمہ: جو شخص بھی جہاد میں زخمی کیا جائے گا اور اللہ کومعلوم ہے کہ اس

(۱۳۸) - "سير اعلام النبلاء" (۱/۲۲، ۱۸۰).

کےراستے میں کون زخمی ہوتا ہے وہ قیامت کے دن جب حاضر ہوگا تواس کا زخم خون بہار ہا ہوگا 'رنگ تو اس کا خون کا ہوگا کیکن اس کی خوشبوکستوری کی ہوگی۔

گویا کہ امام ابن فرضیؓ اپنے سامنے اس صدیث کا اعادہ کررہے تھے۔ اس کے بعد ہی آپؓ کی وفات ہوگئ۔



# امام محی الدین حضرت ابوسعد محمد بن یجی نبیشا بوری شافعی ً

یا مام غزائی کے فقہ میں شاگرد ہیں، نیشا پور کے سب سے بڑے فقیہ سے ۔ رمضان شریف میں ۱۹۸ھ میں شہید ہوکر فوت ہوئے۔ آپ کو رسے کے ایس سے میں شہید ہوکر فوت ہوئے۔ آپ کو رتز کیوں کی ایک توم)''غز '، نے مارا تھا۔ جبکہ ریہ ملطان سنجر سلجو کی کیسا تھ لڑتے لڑ تے نمیشا پور پر غالب آ گئے تو ان کو پکڑ کران کے منہ میں مٹی بھردی ، یہاں تک کدآپ شہید ہوگئے۔

#### مصنف ''الحجة على تارك المحجة ، ، حضرت شيخ الاسلام نصر بن ابرا هيمٌ

حافظ ابن عسا کرفر ماتے ہیں: آپ فقیہ، امام، زاہد، عامل شخص تھے۔
دمشق میں آپ نے کسی ہے کوئی صلہ قبول نہیں کیا بلکہ' نابلس، کی زمین سے خود غلہ لاکر بیچتے تھے اور روزی کماتے تھے۔ اس سے روزانمان کی ایک روٹی کی مکمیہ آگی تھی ہمیں آپ کے خادم ناصر روٹی کی مکمیہ آپ کے خادم ناصر برھی نے آپ کے زہداور ترک شہوات میں مجیب وغریب باتیں بیان کی تھیں۔

نقیہ نفر اللہ مسیسی نے اپنے شخ نفر بن ابراہیم کے متعلق نقل کیا کہ انہوں نے آپ کی موت سے ایک لحظہ پہلے آپ سے یہ کہتے ہوئے سائیا سیدی اُملو نبی انا مأمور و انتہ مأمورون (اے میرے سردار! مجھے تھوڑی دیر مہلت دیدو، میں بھی مامور ہوں اور تم بھی مامور ہو) پھر موذن سے عمر کی اذان تی تو میں نے کہا: اے میرے سردار! موذن اذان دے رہا ہے۔ فرمایا مجھے بٹھا دوتو میں نے آپ کو بٹھا دیا تو آپ نے نماز کیلئے تکبیر تحریم کی اور اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر رکھا اور نماز شروع کر دی اور اسی وقت وفات ہوگئی۔ (۱۳۹)۔

(۱۳۹) - "سير اعلام النبلاء" (۱۹/۳۳۱).



## حضرت ابوبكراحمه بن على ابن احمدالعلبي

آ یہ نے حدیث قاضی ابویعلیٰ سے پڑھی تھی اور فقہ بلی بھی انہی سے میھی تھی۔ دیواروں کو پختہ کرنے کا کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے ، پھریہ جھوڑ کرمسجد کے ہور ہے، تا کہ قرآن پڑھائیں اورلوگوں کونماز پڑھائیں۔ بہت بھتے تھے کسی ہے کوئی چیز قبول نہیں کرتے تھے۔ بذات خود ہررات وریائے د جلہ کی طرف جاتے اوراینے کوزہ میں یانی تھرکراس <u>سے افطار</u> كرتے تھاوراينے كام كے لئے خود نكلتے تھے كسى سے مدرنہيں ليتے تھے۔ جب آ ی جج کو نکلتے تو مکہ معظمہ میں قبور کی زیارت کے لئے جاتے تھے اور حضرت فضیل بن عیاض کی قبر کے باس حاضر ہوتے اور اپنے عصا سے ککیر تھینچتے اور فرماتے:اے رب! یہاں (میری قبر) بنانا۔اے رب! یہاں (میری قبر) بنانا، چنانچہ اتفاق ایسا ہوا کہ آ بسوم میں جے کے کئے نکلے اور دو د فعہ راستہ میں اونٹ سے گریڑے، پھر حالت احرام میں 9 ذي الحجه كوعر فات ميں بہنچے اور اسى دن كى شام كوعر فات كى زمين ميں و فات بائی ،تولوگ ان کومکہ کی طرف لے آئے اور بیت اللہ کا طواف کرایا گیاا ور• ا ذی الحج کو حضرت فضیل بن عیاض کی قبر کے پہلو میں وفن کر دیئے گئے۔(۱۴۰)۔

(١٣٠) "مناقب الامام احمد" ص (٢٣٣.٣٣١).

# حضرت امام قاضى عبدالرحيم بيساني

عماد المقدی کلصے ہیں کہ آپ نے ساری زندگی سعادت کی حالت میں گراس کو وہ کر گررے اور کوئی نیک عمل جھوٹا اور نہ ہی کوئی جنت کاعمل جھوٹا ، گراس کو وہ کر گررے اور کوئی نیکی کا معاملہ ایسانہیں تھا جس کو انہوں نے پورانہیں کیا۔ غلام آزاد کرنے میں ان کی بڑی مساعی تھیں۔ اوقاف حساب سے زائد سے ، خصوصا : قید یوں کی رہائی کے اوقاف بہت ہے۔ مالکیہ اور شافعیہ کی مدارس کی صورت میں بڑی اعانت کی تیمیوں کو حکومت میں کارندوں کے طور پرلگایا، حقوق پورے کرتے تھے ، حقائق کی تہہ تک پہنچ جاتے تھے ، بادشاہ بھی ان کا فر مانبر دار تھا۔ اس نے انہی کی آراء سے ممالک فتح کئے تھے۔

علامہ ذہبی کی تھے ہیں کہ آپ دیندار، پاک دامن، متی اور رات کے پابندروزہ اور تلاوت کے پابند ہتھ ۔ لذت اندوزی ہیں بہت کم پڑتے تھے ۔ نیک کام بہت کرتے تھے ہمیشہ تبجد گذاررہے، کثرت سے جنازوں کے ساتھ چلتے تھے مریضوں کی عیادت کرتے تھے وہ ظاہر اور باطن ہر حالت میں نیک کاموں میں مصروف تھے۔

علامہ ذہبی لکھتے ہیں کہ آپ اچا تک فوت ہوئے۔(۱۴۱)۔

(١٣١) "سير اعلام النبلاء" (١٣٨/٣٣٨).

## شخ الاسلام حضرت موفق الدين ابن قدامهً

ابن رجب صبلی " نے ذیل جلد اصفی ۱۳۲ میں ایس اکھا ہے کہ آپ ہفتہ کے دن عید الفطر کے یوم میں ۱۲۰ میں اپنے گھر میں دمشق شہر میں فوت ہوئے ، مسبح کے وقت ان کے جنازہ کی نماز پڑھی گئی اور'' جبل قاسیون '' کے دامن میں دفن کئے گئے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن محمد علویؓ فرماتے ہیں ہیں نے گویا کہ حضور علی اللہ کو دیکھا کہ حضور علی کے دیا کہ حضور علی کے دیا کہ و کے ہیں اور ان کی قبر شریف عیدالفطر کے دیکھا کہ آپ علیہ کے دیکھا کہ آپ علیہ کا معلوں کے ہیں اور ان کی قبر شریف عیدالفطر کے

<sup>(</sup>۱۳۲) - "مبير اعلام النبلاء" (۱۲۵/۲۲).

<sup>(1747) - &</sup>quot;شذرات الذهب" لاين عماد حنبلي (28/5).



دن قاسیون میں بنائی گئی ہے۔ ہم کو و ہلال پر تھے کہ ہم نے کو و قاسیون پر عید کی رات ایک تیز روشنی دیکھی ، ہم نے سمجھا کہ دمشق جل گیا ہستی والے سب اس کو دیکھنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے تو ہمیں عبیر کے دن حضرت موفق کی وفات کی خبر پہنچی۔

# حضرت شيخ نجم بن عبدالوماب بن عبدالوحد شيرازيّ

آپ ملک شام میں حنابلہ کے اپنے وقت کے شیخے۔ جب شیخ موفق الدین ابن قدامہ اور ان کے بھائی ابوعمر ابن قدامہ کو کوئی مشکل مسکلہ پیش آتا تو وہ ان سے رجوع کرتے تھے۔

آپ کے صاحبر اوہ ناصح الدین عبد الرحمٰن بیان کرتے ہیں: جب آپ مرض الموت میں بتلا ہے تو آپ نے مجھے روتے ہوئے ویکھا تو پوچھا کھے کیا ہے؟ میں نے کہا: خیر ہے۔ فرمایا: مجھے بڑم نہ کھا وُنہ میں نے قضا کو قبول کیا ہے نہ سسکونہ کسی کو قد کیا ہے، نہ کسی کو مارا ہے، نہ لوگوں کے درمیان مداخلت کی ہے اور نہ کسی پر ظلم کیا ہے۔ آگر میر ہے کچھ گناہ ہیں تو میر سے اور اللہ کے درمیان ہیں میں نے ساٹھ سال لوگوں کو فتوئی دیا ہے، خدا کی شم! اللہ کے درمیان ہیں میں نے ساٹھ سال لوگوں کو فتوئی دیا ہے، خدا کی شم! اللہ کے دین میں میں نے کسی کی رعابت نہیں کی۔

آپ کے صاحبزادہ بیان کرتے ہیں: کہ آپ نے مجھے اپی موت سے ایک سال پہلے فر مایا تھا کہ میں نے خواب میں جی تعالی شانہ کو دیکھا ہے۔ آپ نے مجھے فر مایا: اے مجم اکیا میں نے مجھے تعلیم نہیں دی جبکہ تو جابل تھا؟ میں نے کہا کیوں نہیں اے رب! فر مایا: کیا میں نے تیر سوا سب کوسلایا اور مجھے جگایا نہیں؟ اور اسی طرح اللہ تعالی تعتیں سینے رہے، پھر فر مایا: میں نے تجھے وہ دیا ہے جوموی بن عمران کو دیا تھا۔ (۱۳۴۳)

(١٣٣) "الذيل على طبقات الحنابلة" (١/٣٦٩.٣٦٩).

# حضرت فقيه سعد بنءثان بن مرز وق القرشي

مافظ ابن رجب حنبی فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بغداد میں نبی کریم میں کہ کو (خواب میں) دیکھا۔ آپ فرمار ہے تھے کہ: اگر شخصے سعد نہ ہوتے تو تم پر بلانازل ہوجاتی۔

شخ سعد جب جمعہ کی نماز کیلئے پنچے توان کواس خواب کاعلم نہیں تھالیکن لوگ ان کو لپیٹ گئے اور برکت حاصل کرنے لگ گئے اور رش کر دیا اور کئی دفعہ گرادیا اور ایک منادی لوگوں کے دلوں میں گویا کہ ندا کررہا تھا اور آپ یہ دعا کررہے تنے:

أعوذ بالله من الفتنة.

ترجمه میں اس آ زمائش میں اللہ کی بناہ کیتا ہوں۔

مجھے کیا ہوگیا اور لوگوں کو کیا ہوگیا؟ حتیٰ کہ آپ نے لوگوں کو مارنا

شروع کر دیا اوران سے جان چھڑائی۔

علامہ قادیؒ فرماتے ہیں کہ آپ زہاد ، ابدال اور او تا دمیں سے تھے۔ آپ منگل کے دن سجدہ کی حالت میں فوت ہوئے۔

مؤرخ ابن نجارٌ لکھتے ہیں کہ جس نماز میں آپ فوت ہوئے تھے اس میں بیرآیات پڑھی تھیں۔

فَامًا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيُنَ فَرَوُحٌ وَّرَيُحَانٌ وَّجَنَّةُ نَعِيْمٍ. (الواقعه: ٨٨. ٨٩). (١٣٥).

(١٣٥) "الذيل على طبقات الحنابلة" (١٣٨٣/١).



# حضرت ابوجعفرعبدالخالق بن عيسى بن احمد العباسيّ

ابن السمعاني" فرماتے ہیں: بلا اختلاف آپ اینے زمانہ کے صنبلیوں کے امام تھے۔

ابن خیرون فرماتے ہیں کہ آپ اپنے زمانہ میں شرف علم اور زمد میں سب سے بردھے ہوئے تھے۔ آپ خمیس کی رات کوسحری کے وقت فوت ہوئے۔ ان کوکسی نے خواب میں ویکھا اور پوچھا: اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ فرمایا: جب مجھے قبر میں رکھا گیا تو میں نے سفید موتیوں کا ایک قبد ویکھا، جس میں تین درواز ہے تھے اور ایک کہنے والا کہہ رہا تھا یہ آپ کا ہے۔ جس درواز ہے جا ہیں داخل ہوجا کمیں۔

### حضرت على بن عمر والحراني ابوالحن ابن ضرريً

حضرت ابوالحن حرانی '' قاضی ابویعلی کی صحبہ ، میں رہے اور ان سے فقہ پڑھی تھی اور آپ ا کابر شیو خ حران میں ہے ہتھے۔ آپ کی وفات شعبان ۴۸۸ھے میں سروج میں ہوئی تھی۔

ابوالحسین نے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آپ نیک اور پڑ ہیزگار شخصیت کے مالک تصاور فرماتے ہیں کہ جھے ان کے صاحبز اوہ خلیفہ نے فرمایا کہ جھے سروج کے نیک لوگوں میں سے ایک شخص نے بتایا کہ انہوں نے ان کی وفات کی رات خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص آپ کو کہہ رہا ہے:
اے فلال کب تک سوؤ گے؟ اٹھو! چوتھائی اسلام منہدم ہو چکا ہے۔ میں بیدار ہوا اور جھر جھری بیدا ہوئی بھر لوٹ کے سوئیا، پھر کہنے الے کو دیکھا بیدار ہوا اور جھر جھری بیدا ہوئی بھر لوٹ کے سوئیا، پھر کہنے الے کو دیکھا اخر ہاتھا کب تک سوؤ گے؟ چوتھائی اسلام منہدم ہوگیا ہے۔ فرمایا: کہ میں اخرے بیشا اور اللہ سے استغفار کیا کہ یہ کیا ہے پھر سوگیا، پھر اس نے جھے کہا:
اٹھ بیٹھا اور اللہ سے استغفار کیا کہ یہ کیا ہے پھر سوگیا، پھر اس نے جھے کہا:
امنی بیٹوں اور جو تھائی اسلام منہدم ہوگیا ہوگیا ہے، جب مجھے کہا:
موئی تو معلوم ہوا کہ آپ گا انتقال ہوگیا ہے۔ (۱۳۲۱)۔

(٢٦١) - "الذيل على طبقات الحنابلة" (١/٢٨.٨٢).

# حضرت شیخ ابوالحسین یجی بن ابی الخیر العمرانی الیمانی ً

ملک یمن کے شافعی مسلک کے حضرات کے شیخ تھے، بہت می مشہور کتابوں کے مصنف ہوئے، اپنے وقت کے امام ، زاہد، متقی ، عالم اور بہترین شخصیت سے مام اور شخصیت کا بڑا شہرہ تھا۔ حضرت ابوا سلح شیرازی گی تصانیف کو باتی حضرات سے زیادہ جانے والے تھے۔ فقہ شافعیہ کی مشہور کتاب المہذب ان کوزیانی یا تھی۔

ابن سمر "فرماتے ہیں رات بھر میں سور کعات سے زیادہ نوافل پڑھے
کا وظیفہ تھا۔ جس میں قرآن کی ایک منزل پڑھا کرتے تھے۔ ۱۹۵۸ھ کی
انوار کی رات میں رہیج الثانی میں فجر سے پہلے پیٹ کی بیاری میں مبتلا ہوکر
فوت ہوئے۔ اپنی اس مرض الموت میں بھی نماز نہ چھوڑی ۔ ایک ون دو
رات حالتِ نزع میں رہے، ہرنماز کیلئے وقت یو چھتے رہے اور اشارے سے
نماز پڑھتے رہے۔ (۱۳۷)۔

(١٣٤) "طبقات الشافعية" (٢٨١/٣).



#### حضرت امام عبدالعزيز بن ابي حازم الاعرج في

یہ امام مالک کے ساتھ حضرت ابن ہرمز ؓ کے پاس فقہ کاعلم سیکھتے رہے۔ حدیث میں اپنے والد اور زید بن اسلمؓ اور امام مالک کے شاگر د ہیں۔

ان سے محدث ابن وہب اور امام عبدالرحمٰن ابن مہدیؓ اور ایک جماعت محدثین نے حدیث روایت کی ہے۔

امام مالک کے بعد بیلوگوں کے امام تھے۔ امام مالک نے ان کے متعلق فرمایا: إنه لفقیه. (بیفقیہ متعلق فرمایا: إنه لفقیه. (بیفقیہ متعلق نے)۔

مدینہ طیبہ میں جمعہ کے دن سجدہ کی حالت میں روضے رسول اللہ میں احیا نک فوت ہو گئے ۔ آپ کاس و فات ہم ۱۸ جے ۔ (۱۴۸)۔

(۱۳۸) "الذيباج المذهب" (۲۳/۲).



#### منتخ الفقهاء،استاذ الاولياء حضرت على بنعطيه بنعلوان شافعيًّ

یان حضرات میں سے تھے جن کی جلالت اور نقذم اور جمع بین العلم والعمل برلوگوں کا اتفاق تھا۔ ان سے اور ان کی کتابوں سے لوگوں کو بڑا نفع ہوا۔ ان کے متعلق محدث حلب زین الدین ابن شاع حلبی فرماتے ہیں : میں شیخ الوقت سیدی علوان الشافعی کے پاس رہاتو انہوں نے میر ااکرام کیا اور اپنی خلوت میں مجھے جگہ دی۔ میں نے ان سے علم کی کئی چیزیں تی۔ مجھے ان کے حال نے حضرت علی بن فضیل بن عیاض کا وہ قول یا دولا دیا جو انہوں نے اپنے ابا سے عرض کیا تھا۔

یا ابتِ ما احلٰی کلام اصحاب محمد عَلَیْکُ قال یا بنی وتدری لِمَ حَلِیَ قال لا ، قال لانهم أرادوبه الله تعالیٰ.

ترجمہ: اے ابا جان ! حضور علی کے صحابہ کا کلام کتنا شیری ہے، فرمایا: اس جی ابا جان ! حضور علی کے صحابہ کا کلام کتنا شیریں ہے، فرمایا: اس فرمایا: اس کے کہ انہوں نے اس کلام سے اللہ کی رضا کا ارادہ کیا ہوتا ہے۔ اس طرح سے میں بہی بات سیدی علوائ کے بارے میں کہوں گا۔

آپ کی دفات ۱<u>۳۹ چین حماة می</u>س ہو گئے۔

موت کے دن آپ نے تیم کیا، پھر نماز میں داخل ہوئے جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. تک پنچ تواج کیان کی روح نکل گئ، یا غرغرہ تک پنچ تواج کیان کی روح نکل گئ، یا غرغرہ تک پنچی ، وفات کے دفت ان کی عمر • ۸سال تھی ۔ جامع اموی میں جب خطیب جلال بھری نے آپ کی وفات کی اطلاع فرمائی تو لوگ دھاڑیں مار مارکرروتے رہے۔ (۱۳۹)۔

<sup>(</sup>١٣٩). "الكواكب السائرة" (٢١٣.٢٠١/٢).

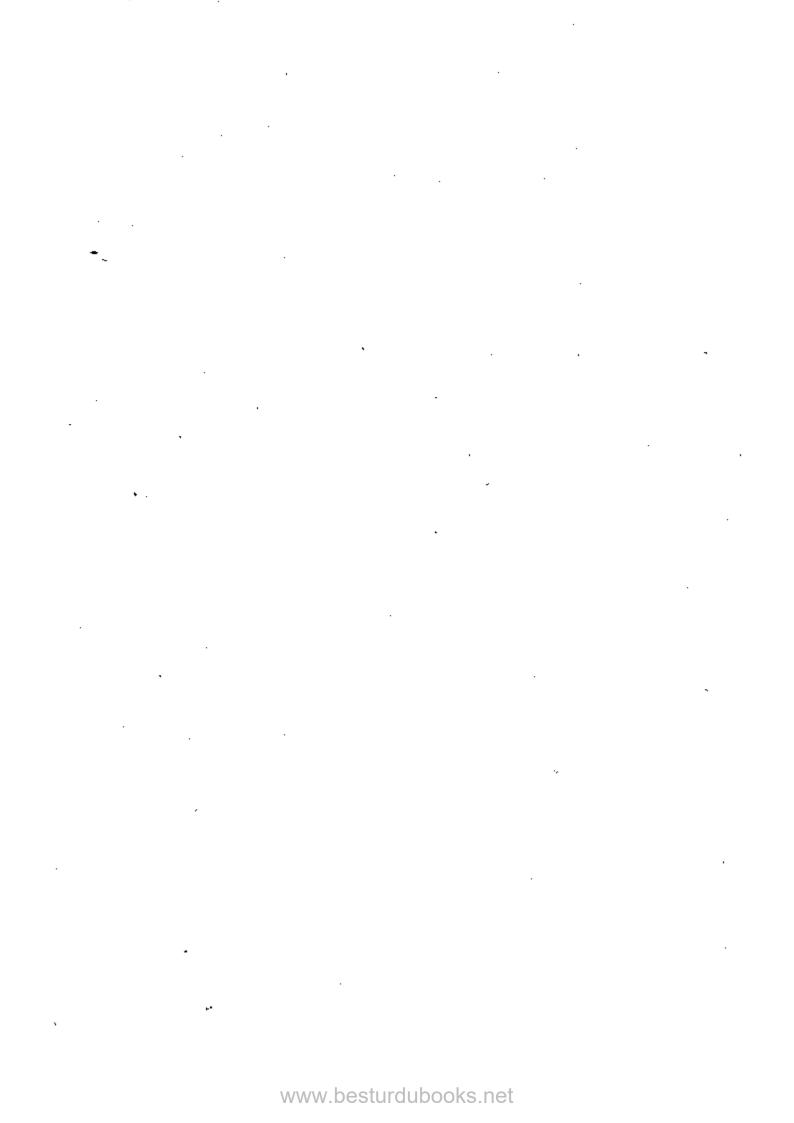



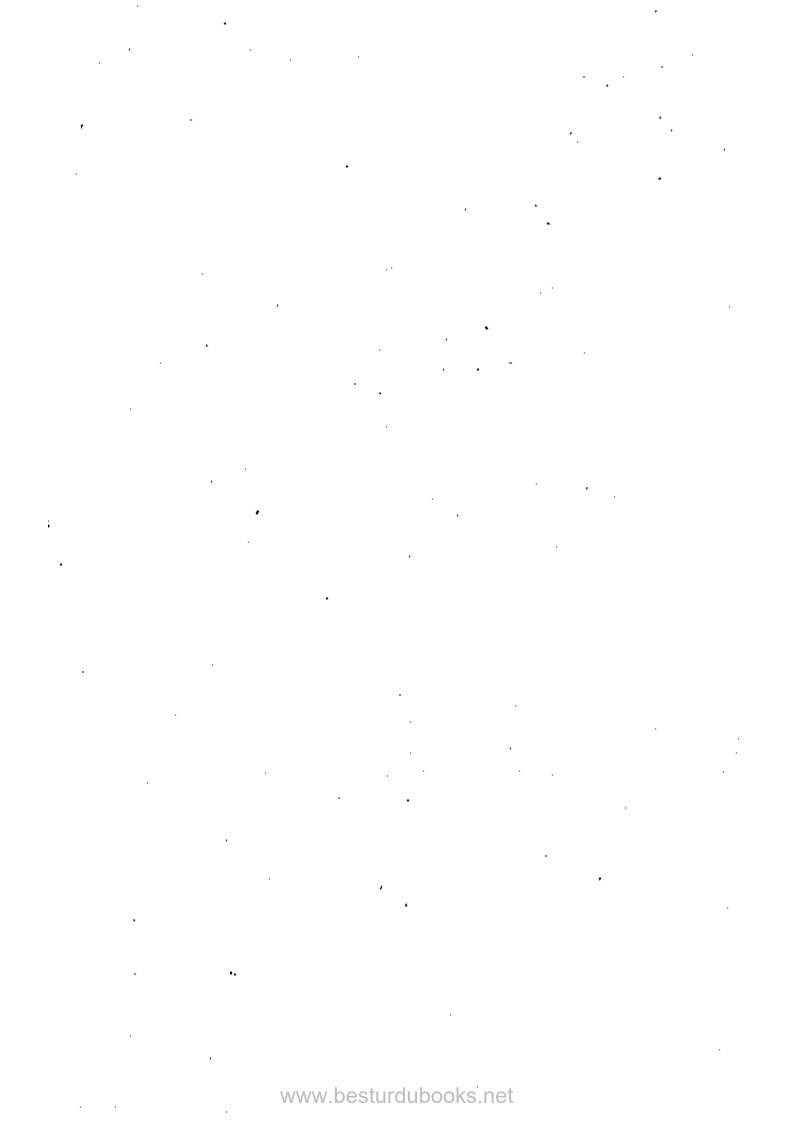

## قاضى مدينه ابوطوالهٌ حضرت عبدالرحم<sup>ا</sup>ن بن حزم الانصاري

حضرت ابوعبدالرحمٰن العمریؒ بڑے عابد وزاہد حضرات بیل سے تھے۔
یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوطوالہ عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن معمر بن حزم
الانصاری نے اپنی وفات کے وقت اپنی اولا دکوجمع کیا اور فرمایا: اے بچو!
الله سے ڈرتا 'اگرتم اللہ سے ڈرتے رہ تو تم میرے سینہ پر ہواگرتم اللہ سے نہ ڈریے رہوا گرتم اللہ سے نہ ڈریے رہوا گرتم اللہ ہوگی کہ اللہ نے تہارے ساتھ کیا کیا۔ (۱۵۰)۔

(100) - "كتاب المحتضرين" ص(27).

#### قاضیٔ بھرہ حضرت زرارہ بن اوفیٰ

حضرت بہنر بن حکیم ؒ فرماتے ہیں :حضرت زرارہ بن اوفی ؒ نے ہمیں مسجد بنی قشیر میں نماز پڑھائی۔ آپؒ نے سورۃ مدثر کی قراءت کی۔ جب اس آیت پر پہنچے:

فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (المدثر: ٨).

ترجمہ: پھرجس وقت صور پھونکا جائے گا۔ تو آپؒمر دہ ہوکر گر پڑے۔حضرت بہنر فر ماتے ہیں: میں بھی ان کی وفات کے دفت ان کے یاس موجو دتھا۔ (۱۵۱)

(أ 10) اخرجه احمد في "الزهد" وابن سعد في "الطبقات" والحاكم في "السمستندرك" وابو نعيم في "الحلية وابن الجوزي في "صفة الصفوة" والذهبي في "السير" (١١/٣).



### قاضىً مارستان حضرت محمد بن عبدالباتي الكعبي البغد اديَّ

آپ قرماتے ہیں: میں نے اپنی عمر کی ایک گھڑی بھی لہو ولعب میں نہیں صرف کی علواسنا وحدیث میں منفر دحیثیت رکھتے ہیں، بیار ہوئے۔ موت سے تین دن پہلے تک متواثر قرآن کریم کی تلاوت، کرتے رہے اور یہ وصیت فرمائی کہان کی قبر پر بیآیات لکھ دی جا کیں۔

قُلُ هُو نَبَا عَظِيلُمٌ أَنْتُمُ عَنُهُ مُغُرِضُونَ. (صَ: ٢٨. ٢٨).

(101).

ترجمہ آپ کہہ دیجئے کہ بیا یک عظیم الشان مضمون ہے۔ جس سے تم (بالکل ہی) بے پرواہ ہور ہے ہو۔

(١٥٢) "الذيل على طبقات الحنابلة" (١٩٥٠١٩٢١).

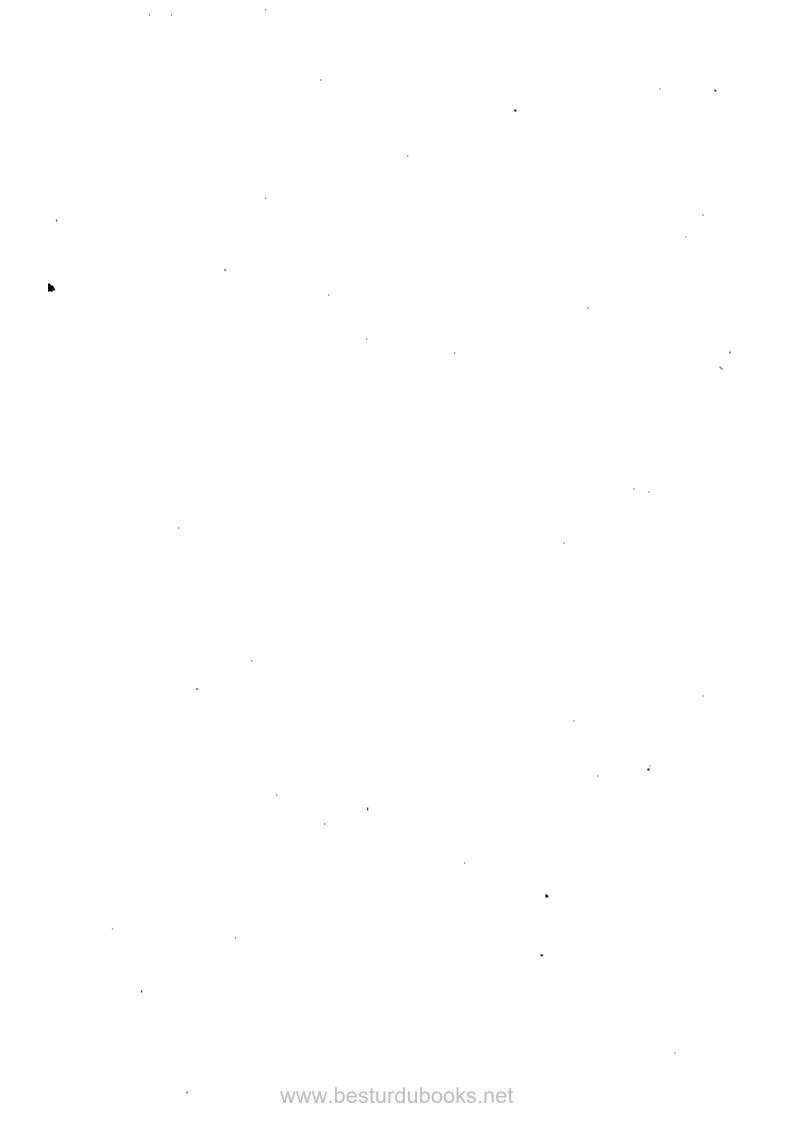



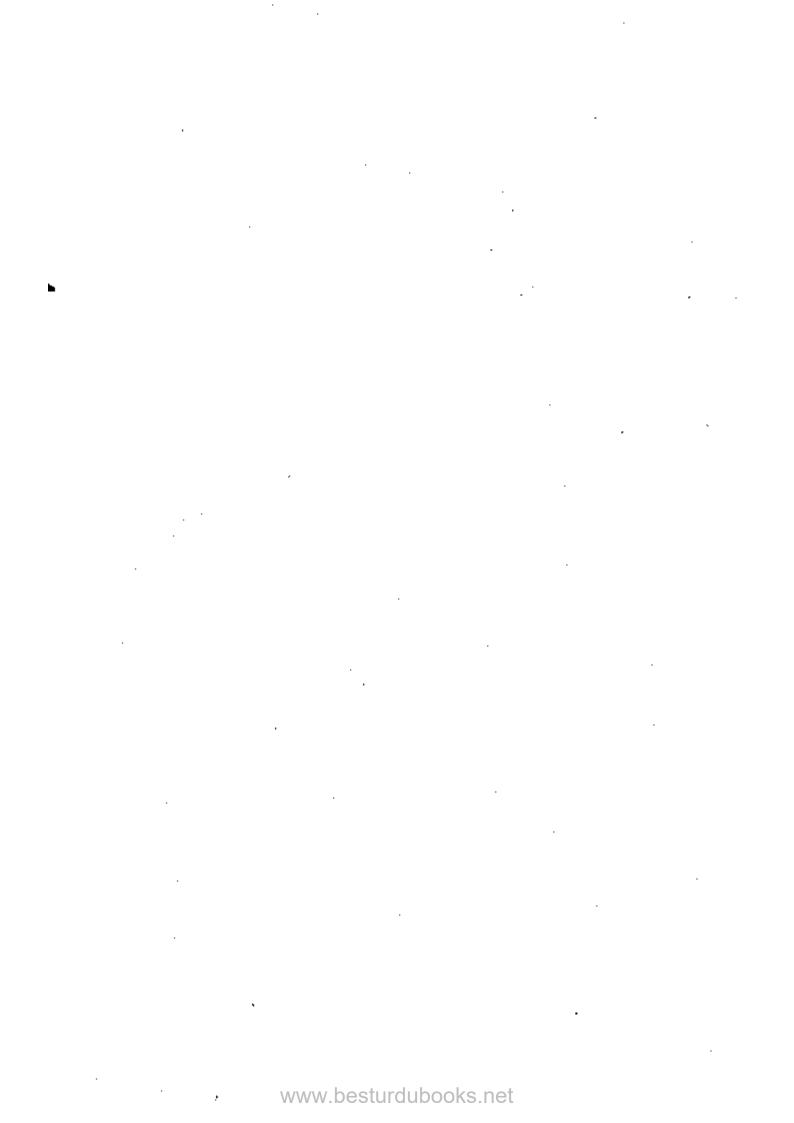

### زین القرآن حصرت محمد بن واسع<sup>ده</sup>

یا بے زمانہ کے اکابرین میں سے تھے۔فقیہ پر ہیزگار اور زاہد تھے۔
حضرت یونس بن عبید فرمائے ہیں: ہم حضرت محمد بن واسع شکے پاس ان کی
عیادت کیلئے گئے تو انہوں نے فرمایا: مجھے لوگوں کی تعریفیں نہیں بچاسکیں
گی۔ جب میرے ہاتھوں اور پیروں سے پکڑ کر مجھے جہنم میں پھینکا جائےگا
(آپ نے یہ بات خوف خداوندی کے لحاظ سے کہی تھی)۔ (۱۵۳)۔
حضرت فضالہ بن دینار فرماتے ہیں: کہ میں حضرت محمد بن واسع شکے
پاس حاضر ہوا جبکہ وہ موت کے لئے تیار تھے۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا:
میر بے پروردگار کے فرشتوں کو خوش آ مدید! کوئی قوت وطاقت نہیں مگر اللہ
میر بے پروردگار کے فرشتوں کو خوش آ مدید! کوئی قوت وطاقت نہیں مگر اللہ
کے پاس نیور ماتے ہیں کہ میں نے ایک پاکیزہ خوشبوسو تھی کہ وہی میں
نے بھی نہیں سو تھی تھی' پھر انہوں نے اپنی نگاہ آ سان کی طرف نکادی اور
فوت ہو گئے۔ (۱۵۴)۔

<sup>(</sup>۱۵۳) "تهاذيب الكمال" (۸۳/۳۰) و "التاريخ الكبير" للبخارى و التاريخ الكبير" للبخارى (۱۵۳) (۲۱۹/۸) و "كتاب المحتضرين" ص (۱۵۳). (۱۵۳) . (۱۵۳)



#### حضرت ابوجعفرالقاريّ

آب دس قراءتول کے اسمہ میں سے بین ان کا نام پر بد بن قعقعاع "

حضرت سلیمان بن مسلمٌ فرماتے ہیں: کہ میں حضرت ابوجعفر کے پاس بوقت وفات حاضر ہواان کے پاس حضرت ابوحازمٌ اور دیگر مشائخ تشریف لائے اور ان کے گردگھیراڈ ال لیا اور ان کو زور سے بلانے گئے کیکن آپ بُّ نے ان کوکوئی جواب نہ دیا۔

آپ کے داماد حضرت شیبہ نے حاضرین واکابرین سے فرمایا: کہ کیا میں آپ کو حضرت امام ابوجعفر کی ایک عجیب کرامت نہ دکھاؤں۔ انہوں نے کہا: کیوں نہیں تو حضرت شیبہ نے آپ کے سینہ سے کپڑ اہٹایا تو وہاں دودھ کی شکل میں ایک گول دائرہ بنا ہوا تھا تو حضرت ابو حازم اور دیگر مشائح کہنے سکے خداکی تسم بیقر آن کا نور ہے۔

حضرت سلیمان فرماتے ہیں : کہ آٹ کی ام ولد نے بتایا کہ جب آپ رحلت فرما گئے تو وہ سفیدی آپؒ کی آٹکھوں کے درمیان (ماتھے پر) منتقل ہوگئی تھی۔

حضرت نافع فرماتے ہیں: کہ جب حضرت الوجعفر القاری رحمہ اللہ کو عضر ت الوجعفر القاری رحمہ اللہ کو عضل دیا گیا تو انہوں نے آپ کے سینہ سے لے کرآپ کے دل تک قرآن کریم کے ایک ورق کی مثل کچھ دیکھا تو حاضرین ہیں سے کسی نے شک نہ کیا کہ بیقرآن کا نور ہی ہوسکتا ہے۔ (۱۵۵)۔

(١٥٥) "معرفة القراء الكبارعلى الطبقات والاعصار" للذهبي (١٨٥/١)

### حضرت ابوعبدالرحمن اسلمي قاري كوفية

حضرت عطاء بن سائب فر ماتے ہیں: کہ ہم حضرت ابوعبدالرحمٰن کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے تو بعض حاضرین ان کو امید ولانے لگے تو آپ نے فرمایا: مجھے اپ رب سے امید ہے میں نے اس کی رضا کے لئے اس (۸۰) رمضان کے روزے رکھے ہیں۔ (۱۵۲) حضرت عطاء بن سائب سے ہی مروی ہے کہ ہم حضرت ابوعبدالرحمٰن اسلمی کے پاس حاضر سائب سے ہی مروی ہے کہ ہم حضرت ابوعبدالرحمٰن اسلمی کے پاس حاضر ہوتا ہوئے جبکہ دہ سجد میں او گھر ہے تھے۔ ہم نے ان سے عرض کیا کیا بہتر ہوتا کہ آپ بستر پر چلے جاتے اور آ رام کر لیتے تو فرمایا: مجھے فلال شخص نے صدیث بیان کی ہے کہ نی کریم علوں نے ارشا دفرمایا:

لا يزال احدكم في صلواة مادام في مِصلاه ينتظر الصلواة . وفي رواية ابن سعد:

والملائكة تقول اللهم اغفرله اللهم ارحمه.

ُ ترجمہ: آ دمی نماز میں ہی رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنی نماز کی جگہ پر (اگلی) نماز کےانتظار میں رہے۔

اورابن سعد کی روایت میں اس کے بعد بیالفاظ بھی ہیں کہ:

فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں کہائے اللہ اس کو بخش دے اے

الثداس بررحمت فرمابه

حضرت ابوعبدالرحمٰن ملمیؓ نے میرحدیث بیان کر کے فرمایا: کہ میری موت جب آئے تو میں مسجد میں ہوں۔ (۱۵۷)۔

(١٥٢) "معرفة القراء الكبار" (١/٤٥).

(۱۵۷) "الزهند"لاين المبارك(۱۳۱،۱۳۱) و "طبقات ابن سعد" (۱۵۷) (۱۲/۲)

### حضرت عاصم بن ابي النجو رُّ

یہ سات متواتر قراءتوں میں ہے ایک قراء قرے امام ہیں' <u>۱۲۸ھ</u>میں فوت ہوئے اپنے زمانہ میں کوفہ کے سب سے بڑے قاری تھے ان کی قراءت کے راوی امام شعبہ الہتو فی س<u>ا 9 اچ</u>ادر امام حفص الہتو فی م<u>ر 1 معے</u> وغیرہ میں' تمام دنیا میں ان کی قراء ت اور ان کے شاگر دامام حفص کی روایت پر قرآن لکھااور بڑھاجا تاہے۔

امام ابو بکر بن عیاش ؓ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں ان کے یاس حاضر ہوا جبکہان کا دفات کا دفت تھا۔ میں ان ہے سن رہا تھا کہوہ اُس آیت کو بار باریر هریے ہتھے۔ گویا کہ وہ محراب میں اس کو پر ھ رہے ہیں۔ ثُمَّ رُدُّوا الى الله مولا هم الحق الالله المحكم وهوا سرعُ المحاسبين. (الانعام: ٦٢). (اس ك بعدان كوالله كي طرف لوالياجات گا' جوان کا مولائے برحق ہے۔ س لو فیصلہ کا مالک وہی ہے اور وہ حساب کینے والوں میں ہے تیز تر حساب کینے والا ہے )۔ (۱۵۸)۔

<sup>&</sup>quot;كتاب المحتضرين" ص(١٥٥)، و"تهذيب الكمال" (10A) (81/24/1m) (m+4/19).

# امام اعمش

ریجھی قرآن کے بڑے قراء میں سے ہیں'ان کی بھی ایک قراءت ہے' امام ابوصنیفہ ؓ کے استاد تھے۔

حضرت امام ابو بکر بن عیاشٌ فرماتے ہیں کہ میں امام اعمشؒ کے پاس حاضر ہوا' جبکہ وہ موت کی حالت میں تھے ۔ فرمایا: کہ میری وجہ سے کسی کو ہرگز تکلیف نہ دینا بلکہ جب صبح ہوتو مجھے قبرستان کی طرف لے چلنا اور وہاں بچینک دینا' پھرآ ہے"رویڑے۔ (۱۵۹)۔

حضرت جابر بن نوح فرماتے ہیں: حضرت امام اعمش موت کے وفت رو پڑے۔توان ہے کہا گیااے ابومحمد! آپ بھی موت کے وفت رو رہے ہیں' فرمایا: مجھے رونے ہے کون روک سکتا ہے۔ میں اپنے آپ کو خوب جانتا ہوں۔

آ پ کتنے بڑے محدث اور قاری تھے۔ان کی ستر سال سے تکبیراولی فوت نہیں ہوئی تھی۔ بیقر آن کے سب سے بڑے قاری اور حافظ تھے۔

<sup>(</sup>١٥٩) "كتساب السمحتنضرين" ص (١٥٩)و "حلية الاوليساء" (١٥٩) وصفة الصفوة" (١١٨/٣).

### شيخ القراء حضرت ابوبكر النقاش

خطیب بغدادگ فرماتے ہیں: میں نے ابن الفضل القطان سے سنا کہ میں حضرت نقاش کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ وہ اوسے سے شوال میں موت کی حالت میں شھے۔ آپ نے اونجی آ واز سے بیر آ بیت پڑھی۔ لیمنٹل ھنڈا فَلْیَعُمَلِ الْعَامِلُونَ. (الصافات: ۱۲). ترجمہ عمل کرنے والوں کوایسے ہی (خوبصورت) عمل کرنے چاہئیں ترجمہ عمل کرنے والوں کوایسے ہی (خوبصورت) عمل کرنے چاہئیں (تا کہ موت کے وقت ان کوراحت وعزت حاصل ہو)۔ آپ نے تین مرتبہ یہ آیت وہرائی کی روح پرواز کر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ (۱۲۰)۔



ابن رجب صبلی فرماتے ہیں: مجھے ظہیر ابن الکازرونی کی سند سے بہت سے لوگوں نے بیان کیا کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے میرے شیخ رشیدالدین بن ابی القاسم نے بیان کیا کہ محب الدین مصدق نے ان سے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن الوجو ہی کوان کی وفات کے بعد (خواب میں) دیکھا اور پوچھا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا کہ قبر کے دوفر شتے میرے پاس انزے، مجھے بٹھایا اور سوال کئے، میں نے کہا کیا ابن الوجو ہی اور چلے گئے۔ (۱۲۱)۔

(١٢١) "الذيل على طبقات الحنابلة" (٢٥٥.٢٨٣/٢).

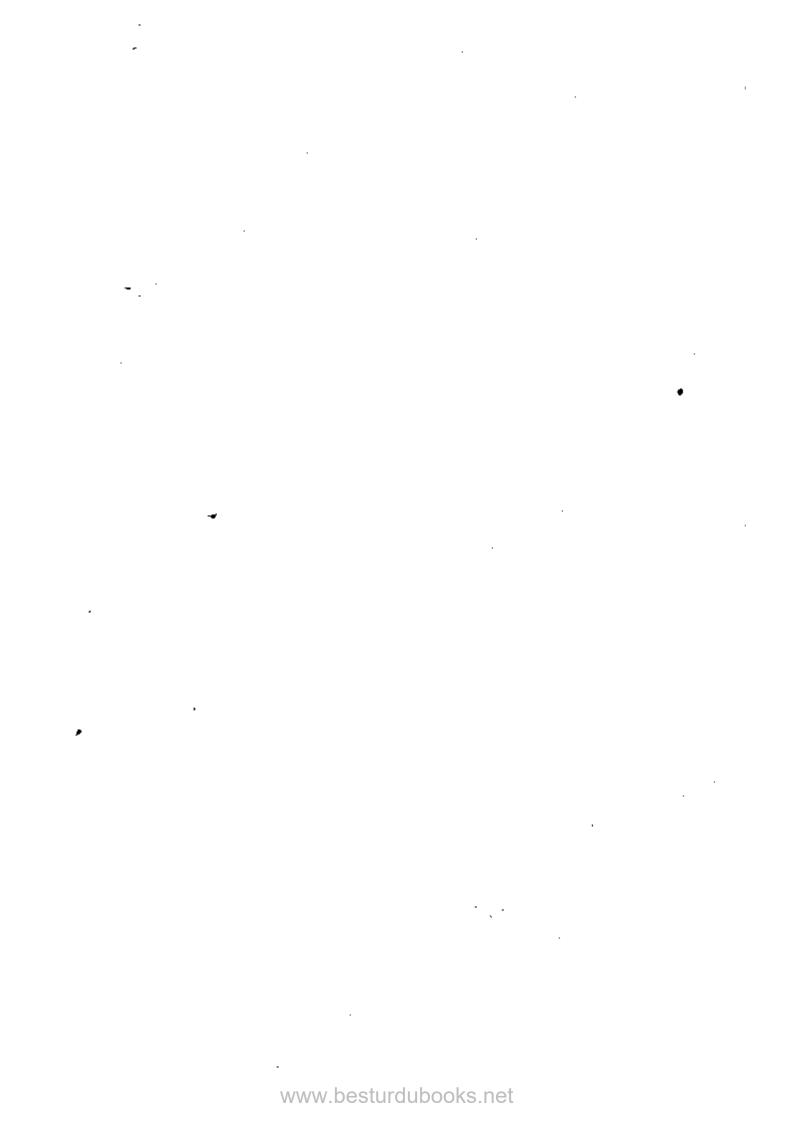



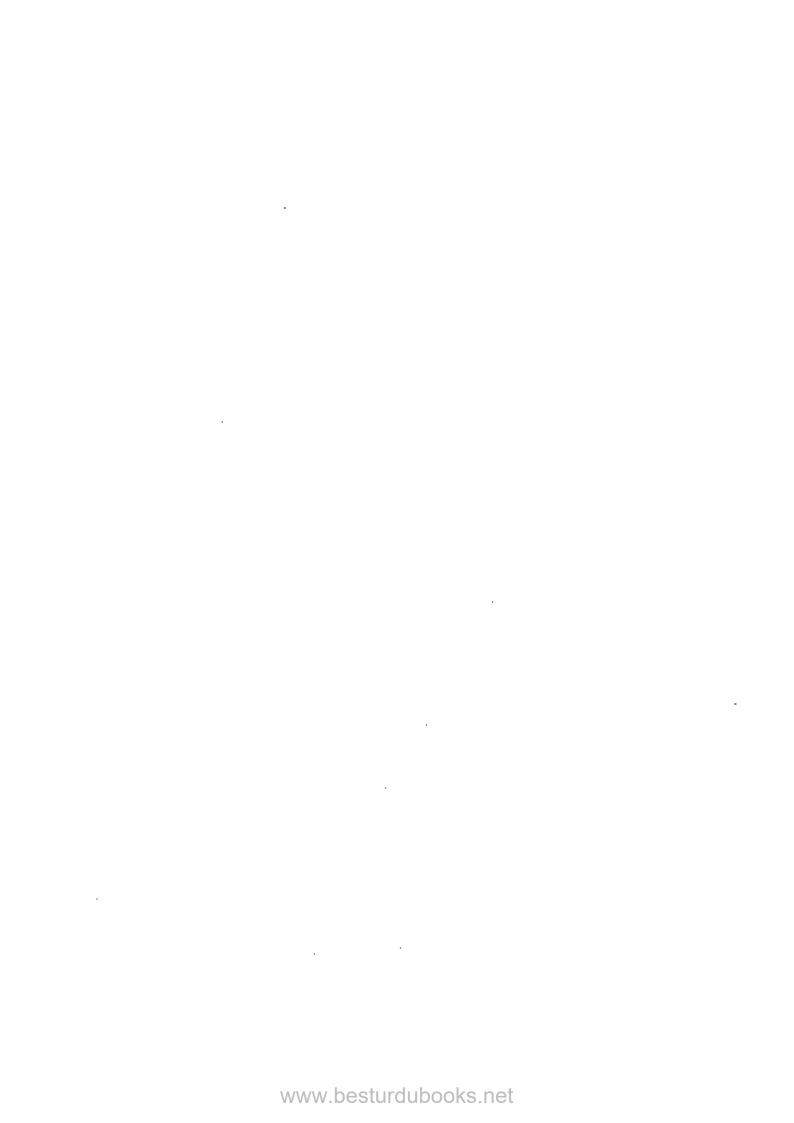

# امام التعبير حضرت محمد بن سيرينٌ

حضرت حسن بن دیناڑ ہے مروی ہے کہ حضرت محمد بن سیرین وفات کے وقت بیفر مار ہے تھے: میری جان اللہ کے راستہ میں قربان ہے جو کہ میرے زد کیے ، مجھے تمام نفوس ہے زیادہ عزیز ہے۔ (۱۲۲)۔

(۱۲۲) "الثبات عندالمات"ص(۱۳۲))و"كتاب المحتصرين" ص(۱۸۸).

www.besturdubooks.net



## حضرت امام يونس بن عبيدً

حضرت حسان الغلابي فرماتے ہيں: حضرت يونس بن عبيد نے اپنی موت كے دفت اپنے قدموں كى طرف يكھااوررونے لگے تو پوچھا گيا آپ كيوں رور ہے ہيں؟ فرمايا: ميں نے بديا دكيا ہے كہ يددونوں پاؤں جہاد ميں غبار آلودنيس ہوئے۔(اس لئے رویزا)۔(١٦٣)۔



# حضرت حميدالطّويل ٌ

آپ کھڑے ہوکرنماز پڑھ رہے تھے ای حالت میں آپ کا انقال ہوگیا۔ حضرت ابن عون کے سامنے کچھ لوگوں نے آپ کا میدواقعہ بیان کیا اور اس کوان کی فضیلت جانا تو حضرت ابن عون نے فرمایا: حمید نے جو کچھ نیک اعمال کئے تھے ان کے وہ زیادہ محتاج تھے۔ (۱۲۴)۔

(١٦٢) "تذكرة الحفاظ" (١٥٢/١).



### شیخ الاسلام حضرت ابو بکر بن عیاش

حضرت ابوعیسی انخعی فر ماتے ہیں کہ ان کیلئے بچیاس سال تک بستر نہیں بچھایا گیا۔

حضرت حمانی "فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکر بن عیاش کی وفات کا وفت آیا تو ان کی بہن رو پڑیں۔ آپ نے فرمایا: مت رواس گھر کے کونہ کی طرف دیکھوتمہارے بھائی نے اس کو نہ میں اٹھارہ ہزار مرتبہ قرآن ختم کیا ہے۔ (170)۔

حضرت ابراہیم بن ابوبکر بن عیاشٌ فرماتے ہیں: جب ابا جان کی وفات کا وقت ہوا میں رو پڑا فرمایا: کیوں روتے ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے باپ کے جالیس سال ضائع کردےگا۔ جس میں اس نے ہردات قرآن کریم کا ایک ختم کیا ہے۔ (۱۲۲)۔

فائدہ: اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر بن عیاش کے جالیس سال کی ہررات میں جوقر آن ختم ہوئے وہ چودہ ہزار جارسو تھے۔ دن میں بھی کئی ختم ہوں گے ہوں کی ختم کئے ہوں کے اور ان جالیس سال سے پہلے بھی کئی ختم کئے ہوں گے۔ جن کی تعدا دکوائلہ جانتا ہے اللہ تعالی ان کے در جات کو بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان کے قش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے۔

(١٦٦) - "تاريخ بغداد".

<sup>(</sup>١٦٥) "حلية الاولياء" (٣٠٣/٨) و "تاريخ بغداد" للخطيب (١٣/ ١٣) " (١٦٥) و "ملة الصفوة" (٣٠٢/٣) و "الثبات عندالممات" ص (١٥٥).



حضرت ابو بكر بن عياش اينے وقت كے بڑے محدث بھى تھے امام بخارى وغيرہ نے بھى ان سے اپنى تھے ميں بہت سى روايات لى ہيں۔

### امام سفيان توريَّ

جب حضرت امام سفیان توری کا اخیر وقت آیا تورونے گے عرض کیا گیا اے ابوعبداللہ اسپنے اوپر امید کے پہلو کو غالب رکھو کیونکہ اللہ کا درگذر تمہارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے تو فر مایا کیا میں اپنے گناہوں پر دور ہا ہوں؟ اگر مجھے معلوم ہو کہ میں تو حید کی حالت میں مرر ہا ہوں تو مجھے کوئی پر داہ نہیں ہوگ کہ میں اللہ سے ملاقات کروں جبکہ میری خطا کیں پہاڑوں کے برابر بھی کیوں نہ ہوں۔

حضرت عبدالرحمٰن بن مهدیؒ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان توری کی وفات میرے ہاں ہوئی۔ جب ان کوموت کی شدت ہوئی تورو نے گئے۔ ان سے ایک شخص نے عرض کیا: اے ابوعبداللہ میراخیال ہے آپ کے گناہ بہت ہیں؟ تو آپ نے نے زمین میں سے کوئی چیز اٹھائی اور فرمایا: خدا کی قتم! میرے گناہ میرے گناہ میر کوئت میں اسے بھی زیادہ معمولی ہیں۔ مجھے اس بات کا فررہے کہ موت کے وقت میراایمان نہ سلب ہوجائے۔

آپؒفر مایا کرتے تھے ہم بڑا زمانہ گناہوں پرروئے اب ہم اسلام پر رور ہے ہیں (کہ ہم موت کے دفت اسلام سے ندمحروم ہوجا کیں )۔ حوز سے ناری شری سے مداری میں مات لامیں سے ساتھ کا میں میں انسان م

حضرت سفیان تورگ بید کی بیاری میں مبتلا ہوئے۔اس رات انہوں نے ساٹھ مرتبہ وضوکیا۔ حتی کہ انہوں نے جب موت کا لیقین کر لیا تو اپنے بستر سے اتر گئے اور اپنار خسار زمین پررکھا اور فر مایا: اے عبدالرحمٰن موت کتنا سخت ہے پھر جب آپ فوت ہوئے تو میں نے ان کی آ تکھیں بند کر دیں اور لوگ رات کے وقت سے ہی حاضر ہونے گئے اور ان کو پیتا گیا۔

3667

محدث عبدالرحمن بن مہدیؒ فرماتے ہیں: حضرت سفیان توریؒ موت کی تمنا کرتے ہتھے تاکہ وہ بعض لوگوں سے محفوظ ہو جائیں۔ جب بیار ہوئے تو موت کو پسندنہ کیا بلکہ مجھے فرمایا: میر سے او پرسورۃ یس پڑھو کیونکہ مشہور ہے کہ اس سے مریض کو تخفیف ہوتی ہے۔ میں نے پڑھی میں ابھی سورۃ یس پڑھنے سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ ان کی زندگی کا چراغ گل ہوگیا۔ (۱۲۵)۔

کہا جاتا ہے کہ ان کا جنازہ اچا نک بھرہ والوں کے لئے گھر سے نکالا گیا۔ بہت مخلوق جمع ہوئی' آپ کی نماز جنازہ حضرت عبدالرجمٰن بن عبدالملک بن الجبر کوئی آنے پڑھائی کیونکہ حضرت سفیان توریؓ نے ان کے مقام ومرتبہ کے مطابق اس کی دصیت فرمائی تھی۔

حضرت قبیصی قرماتے ہیں : میں جب بھی حضرت سفیان کی مجلس میں بیٹھا میں نے موت کو یا د کیا۔ میں نے حضرت سفیان سے زیادہ موت کو یا د کرنے والاکسی کوئییں دیکھا۔

حضرت ابولعیم فرماتے ہیں جب سے حضرت سفیان نے موت کویا و کرنا شروع کیا تو تھوڑ ہے ہی دنوں میں ان کا انقال ہو گیا۔ جب اس کے بارے میں ان سے پوچھاجا تا تو فرماتے بجھے معلوم نہیں بجھے معلوم نہیں نوری کا انقال حضرت ابواسامہ فرماتے ہیں : جب حضرت سفیان توری کا انقال ہوا تو میں بھرہ میں تھا۔ میں بزید بن ابرا ہیم تستری سے ملا تو انہوں نے مجھے ہوا تو میں بھرہ میں کہا گیا ہے کہ آج رات امیر المؤمنین کا انقال ہوگیا۔ جس نے مجھے خواب میں بتایا۔ میں نے اسے کہا کیا سفیان توری کی ہوگیا۔ جس نے مجھے خواب میں بتایا۔ میں کہوں نے اسے کہا کیا سفیان توری کی وفات ہوگئے ہے؟ حضرت ابوسامہ فرماتے ہیں کہوہ اسی رات فوت ہوئے وفات ہوگئے ہے؟ حضرت ابوسامہ فرماتے ہیں کہوہ اسی رات فوت ہوئے

<sup>(</sup>٢٢٠) "سير اعلام النبلاء" ترجمة سفيان الثورى(٢٢٩/٤). ٢٧٩).

حضرت ابراہیم بن اعین بجلی فرماتے ہیں: یہ بڑے لوگوں میں سے مصے فرمایا: کہ میں نے حضرت سفیان توری کوخواب میں دیکھا تو میں نے کہا اے ابوعبداللہ میں آپ پر قربان جاؤں۔ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا فرمایا: میں منسفرة کے پاس ہوں۔ میں نے کہا منسفرة سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: بڑی شان والے نیکوکار (فرشتے)۔ (۱۲۸)۔

حضرت امام ابن عیدید گرماتے ہیں : میں نے حضرت سفیان توریؒ کو خواب میں دیکھا جبکہ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ جیسا کہ وہ جنت میں ایک درخت سے مجور کی طرف اور مجورت درخت کی طرف اڑر ہے ہیں اور بیہ پڑھ رہے ہیں۔

لمثل هذا فلیعمل العاملون (الصَّفَّت: ۱۲) ترجمہ:ایس بی کامیا بی کے لئے ممل کرنے والوں کومل کرنا چاہئے۔ میں نے ان سے پوچھا: آپ کوس ممل کی وجہ سے جنت میں داخل کیا گیا؟ فرمایا: پر میزگاری کی وجہ سے پر میزگاری کی وجہ سے۔ (۱۲۹)۔

<sup>(</sup>١٦٨) مقدمه"الجرح والتعديل" (١٢٠/١).

<sup>(179) - &</sup>quot;العاقبة" لعبد الحق الأشبيلي الأزدي ص(171).

## حضرت امام عبدالله بن مبارك ً

(حضرت امام عبدالله بن مبارک یک استاد) امام سفیان توری نے فرمایا: میں اپنی تمام عمر میں خواہش رکھتا ہوں کہ ایک سال مجھے عبداللہ بن مبارک جیسامل جائے کیکن میں دیسانہ بن سکااور نہ ہی مجھے ان کے جیسے تین دن ملے۔ (۱۷۰)۔

امام ذہبی نے فرمایا: خداکی سم! میں ان سے اللہ کی رضا کے لئے محبت کی وجہ سے خیر کا امید وار ہوں۔ (۱۷۱)۔
حضرت احمد بن عبداللہ الحجائی فرماتے ہیں جمھے میر سے والد نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن مبارک کی وفات کا وفت ہوا تو ایک شخص ان کو لا اللہ کی ملقین کرنے لگا اور کشرت سے ان کو بلقین کی تو آ پ نے اس سے فرمایا: تجھے مجمع طریقہ نہیں آ رہا 'مجھے ڈر ہے کہ تو میر سے بعد بھی کسی مسلمان کو اذبت میں مبتلا کر سے گا۔ جب تو نے مجھے تھین کردی اور میں نے لا اللہ الا اللہ پڑھ دیا۔ اس کے بعد میں نے اور کوئی بات نہیں کی تو مجھے معاف کرد سے کھر جب میں کوئی بات نہیں کی تو مجھے معاف کرد سے کھر جب میں کوئی بات کرون تو اس وقت مجھے کلمہ کی تلقین کرنا 'حتی کہ یہ میر ا

کہاجاتا ہے کہ وفات کے وفت حضرت عبداللہ بن مبارک ؓ نے اپنی آئکھیں کھولیں اور ہنس پڑے اور فرمایا: لسمنسل ہندا فسلسعسمسل العاملون. (الصافات: ۱۲). (الی چیزوں کے لئے ممل کرنے والوں کو عمل کرنا جائے۔

<sup>(</sup>۱۷۰) - "تاريخ بغداذ" (۱۲۲۱).

<sup>(</sup>۱۷۱) "تذكره الحفاظ" (۲۷۵/۱). www.besturdubooks.net

علامہ بی ایکھتے ہیں: جب حضرت ابن مبارک کی وفات کا وقت ہوا تو

آپ نے اپنے غلام نصر کوفر مایا: میر اسرمٹی پرر کھ دوتو حضرت نظر رو پڑے تو

آپ نے فرمایا: کیوں روتے ہو؟ عرض کیا کہ میں نے آپ کی خوشحالی کے
ایام کو یا دکر لیا تھا۔ اب آپ یہاں فقیراور بے وطن ہو کرفوت ہور ہے ہیں تو

آپ نے فرمایا: خاموش ہو جاؤ میں نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ مجھے
سعادت مندوں کی زندگی کے ساتھ زندہ رکھنا اور فقراء کی موت عطا
فرمانا۔ (۱۷۲)۔

حضرت عبدالو ہاب بن تھ مُم فرماتے ہیں: جب حضرت ابن مبارک کی وفات ہوئی تو مجھے بیہ بات پہنچی کہ امیر المومنین ہارون الرشید نے فرمایا: هات مسید العلماء (علماء کاسر دارفوت ہوگیا)۔ (۱۷۳)۔

حفرت عباس بن محمد منی فرماتے ہیں: میں نے ابو حاتم فربی " سے
سنا۔ انہوں نے فرمایا: میں نے حفرت ابن مبارک ی کوخواب میں جبت کے
دروازے پر کھڑے ہوئے ہاتھ میں جانی اٹھائے ہوئے دیکھا۔ میں نے
بوچھا آئے یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ فرمایا: یہ جنت کی جابی ہے۔ جناب
رسول علیہ نے مجھے عطاء کی اور فرمایا ہے میں پروردگار کی زیادت کرکے
آتا ہوں تم میرے اُ جان ہیں مجمی اس بوجی اگر تم زمین میں میرے امین
شقے۔ (۳۲)۔

<sup>(</sup>۱۷۲) "العاقبة" ص (۱۲۵).

<sup>(</sup>۱۷۳) "سير اعلام النبلاء" (۱۷۹۰/۸).

<sup>(</sup>١٤٣) - "سير اعلام النبلاء" (١٤٨).



# حضرت آ دم بن ابي اياس العسقلا ني الم

حفرت آدم بن ابی ایا گ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے۔سنت کے ختی سے یا بند سے امام بخاری امام ابوحاتم رازی اور امام ابوزر عدرازی جیسے آئمہ، عدیث آی گے شاگرد ہیں۔

حضرت ابوعلی المقدی فرماتے ہیں: جب حضرت آوم بن ابی ایا سی کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے قرآن کریم کاختم فرمایا جبکہ مرد ہے کی طرح سفید جا در لبیٹ کر سوئے ہوئے تھے بھرید دعا فرمائی۔ آپ ہے جو مجھے محبت ہاس کی قتم آپ اس موت وحیات کی تھکش میں میر ہے ساتھ نری فرما کیں۔ میں اس دن کے لئے آپ سے پرامیدر ہا ہوں 'پھر اس کے بعد فرما کیں۔ میں اس دن کے لئے آپ سے پرامیدر ہا ہوں 'پھر اس کے بعد لا اللہ اللہ اللہ بڑھا اور انتقال فرما گئے۔ (۱۷۵)۔

(140) "تاريخ بغداد" (٢٩/٤) و"صفة الصفوة" (٣٠٨/٣) و"الثبات عندالممات" ص (١٥٩).



# حضرت امام محدث زكريا بن عديٌ

جب آپ کی وفات کا وفت آیا تو آپ نے بیکها اللّٰهم اِنِّی اِلَیُک مُشْعَاق.

ترجمہ: اے اللہ میں تیرے ہاں آنے کا اشتیاق رکھتا ہوں۔ حضرت بشر فرماتے ہیں: جو محض دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ موت سے محبت نہیں کرتا اور جو دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے وہ اپنے مولیٰ کی ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے۔ (۱۷۲)۔

(١٤٦) "سير اعلام النبلاء" انظر: الترجمة (١٠ ٣٣٥.٣٣٢).



#### حضرت امام ابوز رعدرازيٌّ

امام احمد بن طنبل کے صاحبز ادہ عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب امام ابو زرعہ ہمارے ہیں کہ جب امام ابو زرعہ ہمارے ہمان تشہرے۔ ابا جان نے مجھے فرمایا:
اے بیٹے! میں نوافل کے بدلہ میں اس شخے سے مذاکرہ کررہا ہوں۔
محدث اسحاق بن را ہو یہ فرماتے ہیں ہروہ حدیث جس کوامام ابوزرعہ نہ حانیں اس کی کوئی اصل نہیں۔
نہ حانیں اس کی کوئی اصل نہیں۔

حضرت ابوجعفرتستریؓ فرماتے ہیں۔ ہم رے کےشہر'' ماشہران'' میں امام ابوز رعدرازیؓ کے باس حاضر ہوئے۔آئے پراس وفت موت طاری ہو ربی تھی۔آ یے کے یاس محدث ابوحاتم محدث محمد بن مسلم محدث منظور بن شاذان اورعلاء کی ایک جماعت موجودتھی۔ان کو حدیث تلقین اورحضور عليه كارشاول قنوا موتاكم لا الله الا الله يادآ بالكن ان حضرات كوامام ابوزرعة كوتلقين كرنے ہے شرم آئى اور آئ كوتلقين كرنے كے لئے ہيہت جھا گئی تو کہنے لگے۔ آؤہم اس حدیث کوان کے سامنے بطور مذاکرہ کے رد صتے ہیں چنانچدام محربن مسلم نے اس صدیث کی یوں سند بردھی: حدثنا الضبحاك بن مخلد عن عبدالحميد بن جعفر عن صالح اور یہ کہد کر خاموش ہو محتے تو امام ابو حاتم نے اس حدیث کے لئے اپنی سند يرهى وحدثنا بند ارحدثنا ابو عاصم عند عبدالحميد بن جعفر عبن صبالح اوربيركه كررك كئے اور باقی محدثین خاموش تنے تو حضرت ابو زرعة في ابني موت كى اس تفكش مين ابني سند سے اس حديث كو برا حا۔ حبدثنا بندار حدثنا ابو عاصم حدثنا عبدالحميد بن جعفر عن



حفص بن عبداللہ باردیل فرماتے ہیں: میری خواہش ہوئی کہ میں سفر

کر کے حضرت ابوزر عدرازیؒ کے پاس حاضر ہوں تو مجھ سے نہ ہو سکا۔ آپؒ
کی وفات کے بعد میں آپؒ کے شہر 'ر نے' میں داخل ہوا تو میں نے خواب
میں دیکھا کہ آپؒ پہلے آسان پر فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں
نے کہا: کیا آپؒ عبداللہ بن عبدالکر یم ہیں؟ فرمایا: ہاں! میں نے پوچھا:
آپؒ اس درجہ تک کیسے پنچے فرمایا: میں نے اپنے ہاتھوں سے وس لاکھ حدیثیں لکھی ہیں اور ہر حدیث میں میں حضور عباللہ کے نام کے ساتھ عباللہ کا دیا تھا۔
کھتا تھا اور آپ عبالہ کا ارشاد ہے: مَنْ صَلَّی عَلَیْ صَلُو قَ صَلَّی الله عَلَیْ صَلُو قَ صَلَّی الله عَلَیْ مِن الله عَلَیْ صَلُو قَ صَلَّی الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ صَلُو قَ صَلَّی الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ الله عَلَیْ صَلُو قَ صَلَّی الله عَلَیْ الله عَلَیْ عَلَیْ صَلُو قَ صَلَّی الله عَلَیْ الله عَلْ الله عَلَیْ الله عَ

<sup>(</sup>١٤٤) "سير اعلام النبلاء"(٢٦/١٣) وتاريخ بغداد"(١٠/٣٥) " "الثبات عندالممات"(٢٢١).

<sup>(</sup>۱۷۸) "تاریخ بغداد" (۱۰/۳۳۱).



## حضرت امام ابوحاتم رازيٌ

امام ابن ابی حاتم رازی فرماتے ہیں: میں ابا جان کے پاس حاضر ہوا کہ جبکہ آپ نزع کی حالت میں تھے۔ مجھے علم نہیں تھا۔ میں نے آپ سے پوچھا: عقبہ بن عبدالغافر حضور علی ہے۔ سے روایت کرتے ہیں کیا یہ صحابی ہیں؟ تو آپ نے سرکے اشارے سے فرمایا بنہیں میں نے اس جواب پر قناعت نہ کی بلکہ یہ بھی کہ ڈالا کہ میراخیال ہے کہ ان کو صحبت حاصل ہے۔ فرمایا کہ یہ تابعی ہیں یہ بات نقل کر کے امام ابن ابی حاتم "فرماتے ہیں کہ آپ کا سب سے بڑا ممل معرفت حدیث اور معرفت ناقلین حدیث تھا۔ ساری عمر وہ اس میں مصروف رہے تو اللہ تعالی نے ان کی وفات کے وفت بھی یہی جوابا کہ ان کی وفات کے وفت بھی یہی جوابا کہ ان کی وفات کے وفت بھی یہی خوابا کہ ان کی وفات کے وفت بھی یہی خوابا کہ ان کی وفات کے وفت بھی یہی خوابا کہ ان کی وفات کے وقت بھی کہ خوابا کہ ان کی وفات کے وقت بھی کہ خوابا کہ ان کی وفات کے وقت بھی وہی علم ظام کر ہے جس پر انہوں نے اپنی زندگی گڑا رہی تھی۔ (۱۷۹)۔

(١٤٩) مقدمة "الجرح والتعديل" (١/٢٤) تا ١٢٨).

#### 1

### حافظ الحديث محمد بن اسحاق ابن منده

ان کے بارے میں ابعیم اصبہانی لکھتے ہیں: پہاڑوں میں سے ایک (علم کا) پہاڑ ہے۔ باطرقانی فرماتے ہیں: میں ابوعبداللہ کے پاس تھا۔ اس رات میں جس میں آپ فوت ہوئے۔ ان کے آخری وقت میں ہم میں سے کسی ایک نے ان کو تلقین کرتے ہوئے کہا: لا اللہ اللہ تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو دو تین دفعہ اشارہ کرکے فرمایا: خاموش ہوجاؤ۔ مجھے ایس کو دو تین دفعہ اشارہ کرکے فرمایا: خاموش ہوجاؤ۔ مجھے ایس کی جارئی ہے؟۔ (۱۸۰)۔

نوٹ: علامہ زاہد الکوثریؒ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ بہت سے عقائد کے مسائل میں ان کی رائے فرقہ مشہبہ اور فرقہ مجسمہ جیسی تھی۔ انہوں نے عقائد پر کتاب الایمان کی جلدوں میں لکھی ہے۔ اس میں کثرت سے ایسی بائی جاتی ہیں۔

(١٨٠) "سير اعلام النبلاء".



# حضرت حافظ عبدالوماب انماطي فللمحت

اینے زمانہ میں بغداد کے محدث تھے۔ پورا نام عبدالوہاب بن مبارک ن احمد ہے۔

ابن جوزیؓ فرماتے ہیں کہ آپ سلف کے طریقہ پر چلتے تھے، آپؓ کی مجلس میں کوئی غیبت نہیں سنی گئی اور نہ ہی آپ تصدیث سنانے پراجرت کیتے مجلس میں کوئی غیبت نہیں سنی گئی اور نہ ہی آپ تصدیث سنانے پراجرت کیتے مجلس میں کوئی غیبت نہیں سنی گئی اور نہ ہی آپ تھ

ابن جوزی ان کے بارے میں مزید لکھتے ہیں ، دن بھرکے لئے آپ 'نے اپنے آپ کو حدیث سننے کے لئے وقف کر دیا تھا۔ میں حدیث بڑھتا تھااور آپ روتے تھے۔ان کے آٹار کی روایت کے استفادہ کے مقابلہ میں ، میں نے ان کے رونے سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے۔

ابن جوزیؓ فرماتے ہیں: کہ میں ان کی بیاری کے وقت ان کے پاس حاضر ہوا جبکہ جسم لاغر ہو چکا تھا اور خود صبر اور سکون کی حالت میں تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: اللہ تعالی کو اس کے فیصلے میں متہم نہیں کیا جاسکتا۔ (۱۸۱) (بعنی اس کے تمام فیصلے ہمارے متعلق اچھے ہیں)۔

(۱۸۱) "الثبات عندالممات" ص (۱۸۰).



## حضرت علامه خطيب بغدادي أ

آ یے نے وصیت فرمائی تھی کہان کے تمام کیڑوں کوصدقہ کردیا جائے۔ ابوالبركات اساعيل بن ابوسعد صوفی ٌ فر ماتے ہیں كہ ﷺ ابو بكر بن زہراء صوفی ہماری رباط میں رہتے تھے۔آ یہ نے اپنے لئے ایک قبر حفزت بشر حافی کے پہلومیں تیار کرر تھی تھی۔ آپ ہر ہفیتہ میں ایک مرتبہ دہاں جاتے ،اس میں سوتے اور اس میں پورے قرآن کی تلاوت کرتے ، جب علامہ خطیب بغدادی فوت ہوئے اور وہ وصیت کر چکے تھے کہ حضرت بشر حافی کی قبر کے پہلو میں ان کو دفن کیا جائے تو محدثین ابن زہراء کے بیاس حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ وہ حضرت خطیب بغدادی کوآیا کی قبر میں دفن کرنا جا ہتے میں ۔ آ یے اپنی قبر کی ان کے لئے قربانی دیدیں تو انہوں نے فرمایا جہیں ہیں ہیں ہوسکتا اور فرمایا: میرجگہ میں نے اپنے لئے تیار کی تھی۔ جو مجھ سے چھینی جارہی ہے، پھروہ حضرت ابن الزہراء کے والد کے باس گئے اور ان کے سامنے سے بات ذکر کی تو انہوں نے ابن الزہراء کو بلایا ان کا نام ابو بکر احمد بن علی طَریثیثی تھا۔انہوں نے فرمایا: میں آپ کو پہیں کہنا کہ آپ اپنی قبران کو دیدیں بلکہ میں آئے کو بول کہوں گا کہ اگر حضرت بشر حافی زندہ ہوتے اور آئے ان کے پہلومیں بیٹھے ہوتے پھر حضرت ابو بمرخطیب بغدادی تشریف لاتے تووہ آ یے کوان سے بیچھے بٹھاتے کیا ہے آپ کوزیب دے گا کہ آپ ان ہے آ گے ببينهين مفر مايا بنهيس بلكه مين ايني حبكه يربينهون كأنو فر مايا: اب اس وفت بهي اييا ہی مناسب ہے تو ان کا دل خوش ہو گیا اور اجازت دے دی۔ (۱۸۲)۔

<sup>(</sup>۱۸۲) "سير اعلام النبلاء" (۱۸۱/۲۷۰۲).

# حضرت ابو تيجي زكريابن ليجي

یہ بڑے محدث تصاورامام احمد بن طبل کے شاگرد تھے۔امام احمد بن طبل کے شاگرد تھے۔امام احمد بن طبل کے شاگرد تھے۔امام احمد بن طبل ان کے متعلق فرماتے تھے: ھلذا رجل صالح . (بینیک آدمی ہے)۔۔

ریحفرت ابویکی فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اللہ تعالی سے ایک حور عیار ہزار قرآن ختم کر کے خریدی ہے۔ جب آخری ختم پورا کیا تو حور سے سناجو کہدرہی تھی: آپ نے اپناعہد پورا کردیا ہے۔ میں وہ ہوں جس کوآپ نے نے خریدا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعہ کے تھوڑے عرصہ بعد آپ فوت ہوگئے۔ (۱۸۳)۔

(١٨٣) - "مناقب الإمام أحمد" لابن الجوزي ص(٢١٦).



#### تحدث

# حضرت ابوبكرغلام الخلال عبدالعزيز بن جعفر بن احرُّ

ان کی خوبصورت اور بڑی تصنیفات ہیں۔ ابو یعلیٰ محمر بن ابھین فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عبدالعزیز بن جعفر نے اپنی بیاری کے دنوں میں فرمایا تھا کہ میں تمہارے یاس جمعہ کے دن تک ہوں ۔ ان سے کہا گیا: اللہ تعالی آئے کو عافیت دے گا تو آئے نے فرمایا: کہ میں نے حضرت ابو بکر خلال ہے سنا تھا وہ فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر مروزی سے سنا تھاوہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حلیل ؓ ۸ کسال زندہ رہے . اور جمعہ کے دن فوت ہوئے اور نماز جمعہ کے بعد دفن کئے گئے اور حضرت ابوبكرمروزى بھى ٨ كسال زندہ رہے اور جمعہ كے دن فوت ہوئے اور جمعہ کی نماز کے بعد دفن کیا گیا اور حضرت ابو بکر خلال بھی ۸ سیال زندہ رہے اور جمعہ کے دن فوت ہوئے اور نماز جمعہ کے بعد دنن کئے گئے اور میں بھی تمہارے یاس جمعہ کے دن تک ہوں میری بھی عمر ۸۷ سال ہے، چنانچہ جب جعه کا دن مواتو آی فوت مو گئے اور نماز جمعہ کے بعد وہن يوئے (۱۸۴)\_

4.5.

#### 36621

### امام حافظ ابومحمد عبد الغني بن عبد الواحد مقدسي

یہ اپنے زمانہ میں امام احمد بن حنبال کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے۔ ضیاء فرماتے ہیں میں نے ابوموی "سے سنا کہ میرے والدر بیج الاول میں شدید بیار ہوئے ۔اٹھنا اور بات کرنا بھیمشکل ہوگیا تھا اورسولہ دن شدت ہے بیار دہے۔ میں آپ سے اکثر یو جھتا تھا آپ کوکس چیز کی خواہش ہے۔اس کے علاوہ اور پچھے نہ کہتے ، پھر میں آ یے گئے یاس گرم یائی لایا ، آ یئے نے اپنا ہاتھ لمیا کیا اور میں نے ان کو فجر کے وقت وضو کرایا ، پھر آ پُ نے فرمایا: اے اللہ کے بندے! اٹھ ہمیں نماز پڑھا، لیکن ہلکی نماز پڑھانا تو میں نے جماعت سے نمازیر ھائی اور آ ہے نے بیٹھ کرنمازیر تھی، پھر میں آب كسر بان بين كيا توآب في فرمايا سورة يسين يرمو مين في یڑھ دی تو آ ہے نے دعا کرنا شروع کر دی اور میں آ مین کہتار ہا۔ میں نے کہا : بیہاں دوار تھی ہے آ ہے اس کو بی لیں : فرمایا اے بیٹے! موت کے سوااب سیجے نہیں رہا۔ میں نے یو حیما: آئے کی کوئی خواہش؟ فرمایا: میں اللہ سبحانہ و تعالی کے چہرہ کو تکھنے کی تڑب رکھتا ہوں ۔ میں نے یو حیصا آ ہے مجھ سے راضی نہیں ہیں؟ فرمایا: اللہ کی قشم! کیوں نہیں؟ میں نے کہا: آ یہ جھے کس چیز کی وصیت کرتے ہیں ۔ فر مایا: میرانسی پر کوئی حق اور قرضتہیں اور نہ کسی کا مجھ برحق اور قرضہ ہے۔ میں نے کہا: آپ مجھے کوئی وصیت کریں ۔ فرمایا: میں شہبیں اللہ ہے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اوراس کی کہتم اس کی فر ما نبرداری کا خیال رکھنا، پھر آ یہ کے باس بچھ لوگ عیادت کے لئے



آئے اور سلام کہاتو آپ نے ان کوسلام کا جواب دیا پھر وہ آپس میں ہاتیں کرنے لگ گئو آپ نے رہایا ہے کیا ہے؟ اللہ کویا دکر واور لا اللہ الا اللہ پڑھو۔ جب وہ اٹھ گئو آپ آپ ہونٹوں سے اللہ کویا دکر نے رہے اور اپنی آٹھوں سے اللہ کویا دکر نے رہے اور اپنی آٹھوں سے اشارہ کرتے رہے، پھر میں اٹھ کر ایک مخص کو مبور کے کونے میں ایک کتاب دینے چلا گیا جب نوٹا تو آپ کی روح نکل چکی تھی اور یہ وہ کہ ہے کا اور اسوموار کا واقعہ ہے۔ آپ منگل کی رات کو مبور میں رکھر ہے مبح کو گئو تی جمع ہوئی تو ہم نے آپ کو د قر افد، میں دفن کر میں رکھر ہے، مبح کو گئوت جمع ہوئی تو ہم نے آپ کو د قر افد، میں دفن کر دیا۔ (۱۸۵)۔

وفات کے بعد کےآ یا کے متعلق خواب

ضیا ﷺ ماتے ہیں میں نے فقیہ بن احمد بن عبد الغی سے ۱۱۲ ہیں کہتے ہوئے سنا کہ میں نے گذشتہ رات تمہارے بھائی کمال عبد الرحیم کوخواب میں دیھا جبکہ وہ اس سال میں فوت ہوئے شے اور میں نے کہا اے فلاں! تم کہاں ہو؟ فرمایا: جنت عدن میں ، میں نے پوچھا کون افضل ہے؟ ھافظ یا شیخ ابوعم؟ فرمایا: جمعے معلوم نہیں ، لیکن ھافظ کیلئے ہر شب جمعہ کوعرش کے نیچے شیخ ابوعم؟ فرمایا: جمعے معلوم نہیں ، لیکن ھافظ کیلئے ہر شب جمعہ کوعرش کے نیچے ایک کری لگائی جاتی ہے۔ وہ میر سے سامنے حدیث پڑھتے ہیں اور آپ پر دروجو اہر کی بارش ہوتی ہے ، پھراپنی آستین میں کوئی چیز دکھائی اور فرمایا: یہ دروجو اہر کی بارش ہوتی ہے ، پھراپنی آستین میں کوئی چیز دکھائی اور فرمایا: یہ ان سے میراحصہ ہے۔ (۱۸۲)۔

<sup>(</sup>١٨٥) "سير اعلام النبلاء" (١٨٩/٢١).

<sup>(184) - &</sup>quot;سير اعلام النبلاء" (20/21%).



## محدث شام شیخ الاسلام حضرت امام ابن عسا کر<sup>۳</sup>

آپ ہر جمعہ ایک قرآن ختم کرتے اور رمضان میں ہر دن ایک ختم کرتے ہے۔ آپ تاریخ دمشق کے مصنف ہیں۔ اپنے زمانہ میں بے نظیر انسان تھے۔ آپ مام شھے۔ آپ کی کتاب تاریخ دمشق کی اس شخیم طلدیں جب پھی ہیں۔ امام ذہبی نے ان کی تاریخ کی آٹھ صد جلدیں ذکر کی ہیں۔

حضرت ابوشام قرمات ہیں: مجھے اس مخص نے بیان کیا جوآپ کے پاس موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی اور عصر کی نماز کے وقت کے متعلق بوچھتے تھے۔وضو کیا بیٹھے بیٹھے کلمہ شہادت پڑھا اور کہا:

رَضِیتُ باللّٰهِ رَبّاً وَ بالْإِسُلامَ دِیْناً وَمُحمد نَبیّاً.

ترجمہ: (اللہ کے ساتھ میں رب ہونے پر راضی ہوا اور اسلام کے ساتھ دین ہونے پر راضی ہوا اور حضرت محمط اللہ کے ساتھ نبی ہونے پر راضی ہوا اور حضرت محمط اللہ کا اللہ تعالی نے مجھے اپنی حجت کی تلقین کی ہے اور میری لغزش کو معاف کیا ہے اور میری تنہائی پر حم فر مایا ہے، پھر کہا: و عدید کے السلام تو ہمیں معلوم ہوا کہ موت کے فرشتے آ بچے ہیں ،اس کے بعد آ ب کی وفات ہوگئی۔ (۱۸۷)۔

(١٨٤) "سير اعلام النبلاء".



# حضرت شيخ الاسلام محدث ابوطا هرسكفي ً

امام ابوشامة قرماتے ہیں: میں نے شیخ عکم الدین سخاوی سے سنا۔ وہ فرماتے ہیں: میں نے محدث ابوطا ہر سلفی سے سنا جبکہ انہوں نے اپنے متعلق بیشعر کیے تھے:

أنا من أهل الحديث وهم خيرفنة جزت تسعين وأرجو أن أجوزن المئة ترجمہ:ا۔ میں محدثین میں ہے ہوں اور یہ بہترین گروہ ہے۔ ۲۔ میں نوے سال کی عمر سے گزر چکا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میں سوئے بھی ضرورگزروں گا۔

ان ہےکہا گیااللہ تعالی نے آپ کی امید کو پورا کیا ہے چنانچہان کی عمر ایک سوسال ہے بھی او پر ہوئی۔

سِلْفی کی وجد تشمیه

سلفہ آپ کے دادا ابراہیم کالقب ہے اور بعض نے کہا ہے کہ آپ کے دادا کالقب ہے یہ بختی افظ ہے، اس کامعنی ہے تین ہونٹ والا کیونکہ ان کا ایک ہونٹ بھوٹ کر دو ہونؤں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اس کی اصل سِلہ ہے پھر باکوفا سے بدل دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کوسکفی اصل سِلہ ہے پھر باکوفا سے بدل دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے ان کوسکفی کہتے ہیں۔ آپ اصبہان کے رہنے والے تھے، اسی سال سے زائد عرصہ کسے میں مرادنہیں کے حدیث پڑھاتے رہے۔ (سلفی کی آج کل کی مشہور نسبت مرادنہیں ہے)۔

حافظ ابوطا ہرسلفی جمعہ کے دن المح<u>صر میں فوت ہوئے ، آ پ کے</u>



سامنے میں کے دن غروب آفاب تک جس رات میں آپ کی وفات ہوئی مقل صدیث پڑھنے والے کی ہلکی ملکی غلطی کو مقل صدیث پڑھنے والے کی ہلکی ملکی غلطی کو مجھی کیٹر رہے تھے، جمعہ کے دن ضبح کی نماز پڑھی اور اس کے بعد اچا تک فوت ہو گئے (۱۸۸) اور جمعہ کے دن کی موت کی فضیلت حاصل کرلی۔

(١٨٨) "سير اعلام النبلاء" (٢١/ ٩٠٥).



## حضرت حافظ ابوموسىٰ المدينيُّ

علامہ ذہبی فرماتے ہیں: آپ اپنے زمانہ میں مشرق کے محدث تھے۔ علامہ ابن تیمیہ حافظ ابوموسیٰ کی تعریف کرتے تھے اور ان کو ان کی تصانیف اور فوا کد کے اعتبار سے حافظ ابن عسا کر سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ ابومسعورہ کو تازہ فرماتے تھے کہ ابوموسیٰ چھیا ہوا خزانہ ہیں۔

حسین بن یوحن باوری فرماتے ہیں: میں مدینة النحان میں تھا۔ (پیہ اصبہان میں ایک جگہ کا نام ہے) مجھ سے ایک خص نے خواب کی تعبیر پوچی کہ میں نے دیکھا گویا کہ حضور علی ہے کی وفات ہوگئ ہے، آپ نے فرمایا: اگر تیرا خواب سچا ہے تو کوئی ایسا امام فوت ہوا ہے جس کی زمانہ میں کوئی مثال نہیں ہے کیونکہ اس طرح کا خواب امام شافعی ، امام توری اور امام احمد مثال نہیں ہے کیونکہ اس طرح کا خواب امام شافعی ، امام توری اور امام احمد بن حنبل کی وفات کے وقت دیکھا گیا تھا، چنانچہ جب شام ہوئی تو ہمیں حافظ ابوموی المدین کی وفات کی اطلاع بہنی ۔

(۱۸۹) "سير اعلام النبلاء" (۱۵۲/۲۱). ۱۵۹).



# حضرت امام نو ويٌ

انہوں نے دعا کی تھی کہ ان کوفلسطین کی زمین میں موت آئے تو اللہ نے ان کی دعا کو تبول فر مایا صحیح مسلم کی بہترین شرح لکھی۔

حدیث کی معروف کتاب " ریساص المصالحین، انہی کی تالیف ہے۔ فقہ شافعیہ کے مسائل کوشاندار کتابوں کی شکل میں جمع کیا۔

جب آپ فوت ہوئے اور ان کے رشتہ داروں اور پڑوسیوں نے آپ کی قبر پر قبہ بنانا چاہاتو آپ اپنے رشتہ داروں میں بڑی عمر کی خاتون (اپنی کھوپھی) سے خواب میں ملے اور ان سے فرمایا میرے بھائی کواور دیگر لوگوں کو کہنا کہ جس تغییر کا انہوں نے ارادہ کر رکھا ہے اس سے باز آ جا ئیں جو تغییر بھی کریں گے وہ گر جائے گی۔

تو بہ خاتون گھبرا کر بیدار ہوئیں اور ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا تو وہ قبیتر کرنے سے رک گئے لیکن ان کی قبر کے اردگر دیچھروں کی دیوارلگا دی، تا کہ جانور دں وغیرہ کے روندنے سے قبر محفوظ رہے۔ (۱۹۰)۔

190) "تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محى الدين" ص (١٩٤).



## حضرت امام محمد بن ناصر بن محمد السلامی الفارسی البغد ادیؓ

امام ابومویٰ المدینٌ فرماتے ہیں کہ آب محدثین میں بغداد میں اپنے وقت کے پیشوا تھے۔

حافظ ابو محمد بن اخصُرُ فرماتے ہیں کہ آپ ہراجھی صفت میں خوبصورت سیرت کے مالک تھے۔ آپ کی شخصیت میں بڑاو قارتھا، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ گویا کہ صحابہ میں سے ایک ہیں۔

ابن الجوزیؒ فرماتے ہیں: مجھے ابو بکر خضریؒ الفقیہ نے بیان کیا کہ میں نے آپ کوخواب میں دیکھا اور کہا: اے میرے مردار! اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہا: اس نے مجھے بخش دیا ہے اور فرمایا کہ میں نے تیرے زمانہ کے دس حدیث پڑھنے والوں کو بھی بخشا ہے کیونکہ تو ان کارئیس اور سردارتھا۔ (۱۹۱)۔

(١٩١) "الذيل على طبقات الحنابلة" (١/٢٢٨.٢٢٧).

# حضرت امام المحق بن را ہو پیر

امام احمد بن طنبل ؒ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا : میں عراق میں ان کی مثل کے آ ومی نہیں دیکھیا۔

محمر بن اسلم طوی فرماتے ہیں کہ اگر (امام سفیان) توری حیات ہوتے تو وہ بھی حضرت اسحٰق (بن راہویہ) کے (علم روایت حدیث میں) مختاج ہوتے۔

ا مام ابن خزیمیه فرماتے ہیں: الله کی متم! اگر آبخق تا بعین میں ہوتے تو وہ بھی ان کے علم ، یا د داشت اور فقاہت کا اقر ارکرتے

اور محمد بن اسلم طوی بی فرماتے ہیں جبکہ حضرت اسخی بن راہویہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں کسی کو حضرت اسخی بن راہویہ سے زیادہ خدا سے ڈرنے والانہیں جانتا۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں: انسما یا بحشمی الله من عبادہ العلماء. (اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء بی ڈرتے ہیں)۔

حضرت ابوعمروستملی نیشا بورگ فرماتے ہیں بجھے علی بن سلمہ الکراہیں گا نے بتایا کہ میں نے حضرت اسلح بن راہویہ کواس رات خواب میں دیکھا جس میں آپ فوت ہوئے تھے گویا کہ ایک چاند ہے جواسخق بن راہویہ کے دروازہ سے نکل کرزمین ہے آسان کی طرف چڑھ گیا ہے پھر اتر ااور اس جگہ گراجباں حضرت اسلحق بن راہویہ کو فن کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ جھے ان کی وفات کا علم نہیں تھا جب صبح ہوئی تو میں نے ایک کورکن کو دیکھا جو حضرت اسلحق کی قبر کو اس جگہ کھود رہا تھا جہاں میں نے چاند کو گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ (۱۹۲)۔

(١٩٢) "طبقات الشافعية" للسبكي (٨٨/٢).



#### جمال الاسلام حضرت ابوالحن بن على مسلم السلميّ حضرت ابوالحن

آپ شام کے مشارم خصوفیہ میں شار ہوتے تھے۔ حافظ ابن عسا کڑاور حافظ سلفی کے استاد تھے۔ ایک زمانہ تک امام غزالی سے پاس دمشق میں ان کے قیام کے دوران مستفید ہوتے رہے۔

امام غزالی جب ملک شام سے واپس ہوئے تو فرمایا کہ میں نے شام میں ایک نو جوان کواپنے بیچھے چھوڑا ہے۔ اگر وہ زندہ رہا تو اس کی بڑی شام میں ایک نو جوان کوا جینے بیچھے چھوڑا ہے۔ اگر وہ زندہ رہا تو اس کی بڑی شان ہوگی۔ ایسا ہی ہوا جیسا کہ امام غزال کا کاان کے متعلق دعویٰ تھا۔ آپ ملک شام کے بڑے مفتین میں سے تھے۔ کثر ت سے مریضوں کی عیادت کرتے تھے اور جنازوں میں شرکت کرتے تھے۔ وعظ وقعیحت کے لئے بھی مجلس منعقد کرتے تھے، سنت کی تبلیغ کرتے تھے اور خالفین کی تر دید کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے بعدا ہے جیسانہیں چھوڑا۔

ع<u>صصح</u>ے ذی العقد ہ میں نجر کی نماز میں حالت سجدہ میں فوت ہوئے۔(۱۹۳)۔

(۱۹۳) "طبقات الشافعية" (۱۹۳ / ۲۳۲).



## امام الجرح والتعديل شيخ الاسلام حضرت ليجي بن سعيد القطانُ

امام احمد بن حنبل ؓ فرماتے ہیں : میری آئکھوں نے حضرت کیجیٰ بن سعید ؓ جبیبا شخص نہیں دیکھا۔

(١٩٣) - "صفة الصفوة" (٣٢٢/٣).

### <del>\_ \_ \_ \_ \_ \_ .</del>

# حضرت شيخ المحدثين حافظ ابن حجرعسقلاني

علامہ خاوی فرماتے ہیں: ان کی بیاری ذوالقعدہ ۱۵۸ھ میں شروع ہوئی، بعداس خواب کے بیان کرنے کے جوانہوں نے مجلس املاء میں رہیے الاول میں سنایا، جس میں آپ فوت ہوئے کہ بعض راویوں نے خواب میں دیکھا شاید کہ ان کا نام ابوم صعب تھا کہ ان کے سامنے دستر خوان پر دس روٹیاں پیش کی گئیں، ان میں ہے دسویں تھوڑی می ٹوئی ہوئی تھی تو بعض حاضرین نے اس کی تعبیر بطور تفاؤل کے دس سال بیان کی لیکن حافظ ابن حجر حاضرین نے اس کی تعبیر بطور تفاؤل کے دس سال بیان کی لیکن حافظ ابن حجر عسقلائی وس ماہ سے کچھ کم عرصہ میں فوت ہوگئے۔ معدہ کا درد بردھتا گیا (۱۹۵) اور معدہ ہے کچھ کم عرصہ میں فوت ہوگئے۔ معدہ کا درد بردھتا گیا (۱۹۵) اور معدہ ہے کچھ کم عرصہ میں فوت ہوگئے۔ معدہ کا درد بردھتا گیا (۱۹۵) اور معدہ ہے کچھ کم غرصہ میں فوت ہوگئے۔ معدہ کا درد بردھتا گیا گیا گئے کہ مُتنِی عَفُو کی۔

ترجمہ: اے اللہ! آپ نے مجھے اپنی عاً فیت سے محروم رکھا ہے ، اپنی معافی سے محروم نہ کرنا۔

برہان الترقی "ہے مروی ہے کہ آپ کی زوجہ اس رات کی ضبح کو بیدار ہوئیں جس میں حافظ ابن حجر فوت ہوئے ان کو ابھی ان کی و فات کاعلم نہیں ہوا تھالیکن مرعوب تھیں ،فر ماتی ہیں میں نے ایک کہنے والے سے سنا جو کہہ رہا تھا:

اَلصَّلواةُ عَلَى شَيخٍ مِنُ آلِ بَيُتِ النُّبُوَّةِ.

ترجمہ: آل بیت نبوت کے شخ پررحمت کی دعا کی جائے یا جنازہ کی ۔ ساتھیں م

نماز پڑھی جائے۔

<sup>(</sup>۱۹۵) "الجواهسر والدرر في تسرجمة شيخ الاملام ابن حجر" للسخاوي (۱۱۸۵/۳).

أخراجات

شیخ بر ہان الدین بن سابق منکوثمریہ میں تفہرے ہوئے شے اور اس میں امامت کررہے شے۔ انہوں نے بیت المقدس میں قیام کے دوران حافظ ابن جر کوخواب میں ویکھا اوران پرسفیدریشم کی پوشاک دیکھی۔ جس کا اُسترسونے کا تھا اور چیک رہا تھا اور ان کے سر پرسفید عمامہ تھا، ایی شکل میں کہ اس سے زیادہ خوش منظر نہیں دیکھا گیا، انہوں نے ان کوکوئی چیز دی اورائے گھر والوں کوسلام پہنچانے کا تھم دیا۔ (۱۹۲)۔

<sup>(</sup>١٩٦) "الجواهير والبدرر في تسرجمة شيخ الاسلام ابن حجر" (١٩٦).



# حضرت امام الحفاظ ابوالحجاج المزيَّ مصنفِ تهذيب الكمال

آپ نے ایک ہزاراسا تذہ سے علم حاصل کیا۔ ریاض الصالحین کے مؤلف امام نووی ان کے استاد ہیں۔ خودانہوں نے اساء الرجال کی مشہور زمانہ کتاب تہذیب الکمال تصنیف فرمائی۔ امام ذہبی آپ کو حسات مقاط المحفاظ ناقد الاسانید و الالفاظ و هو صاحب معضلاتنا و موضح مشکلاتنا کان خیرا ذا دیانة و سلامة باطن و فیه حیاء و حلم و سکینة کے الفاظ سے یاوکرتے تھے۔

آپ کی وفات ۱۲۲ کھ میں ہوئی ،جبکہ آپ آیة الکری تلاوت فرما رہے ہے۔ ابن میمہ کے قریب مقابر صوفیہ میں آپ کو وفن کیا گیا۔(۱۹۷)۔

(١٩٤) - "الدرر الكامنة" (٢٣٤.٢٣٣/٥).



# ينيخ الاسلام تجم الدين الغزيُّ مؤلف الكواكب السائرة

آ بے کا نام محربن محربن محرب ،شام کے محدث اور مسندنشین ہتھے۔ دمشق کی مشہور ومعروف مسجد جامع اموی میں قبتہ النسر کے بیچے ستائیس سال بیٹھ کرلوگوں کوجدیث پڑھاتے رہے۔

اپی موت سے دو دن قبل اپنے دادا کے وقف کردہ باغات کی طرف دیا۔ کاشت کاروں کا حساب کتاب چکایا اوران سے درگذر کا سوال کیا۔ دوسر ہے دن اپنے اہل خانہ بٹی اور نواسی وغیرہ کے ہاں گئے اران سے ملاقات کی ، پھراپنے گھر لوٹ آئے اور مغرب کی نماز پڑھی ، پھراپنے اوراد کے لئے بیٹھ گئے اور عشاء کی اذان کے متعلق پوچھتے رہے اور قبلہ رخ ہوکر لا اللہ الا اللہ کاذکر کرتے رہے ، پھران سے سنا گیا کہدر ہے ہے۔

بالذي ارسلک ارفق بي.

" بخجے اس ذات کا داسط جس نے مخجے بھیجا ہے، میرے ساتھ نری

اختیار کرو۔،،

جب لوگ ان کے قریب محصے تو دیکھا کہ ان کی وفات ہو چکی تھی اور اینے رب سے ل گئے تھے۔ (۱۹۸)۔

(١٩٨) "خلاة الأثوفي اعيان القرن الحادي عشر"(١٨٩/٣).



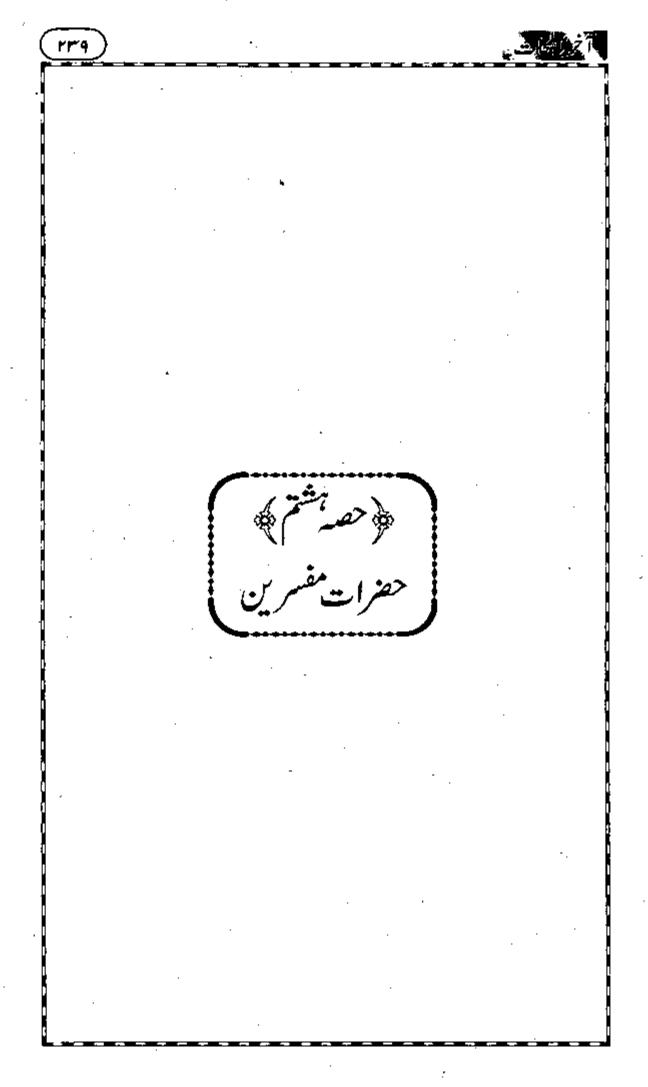

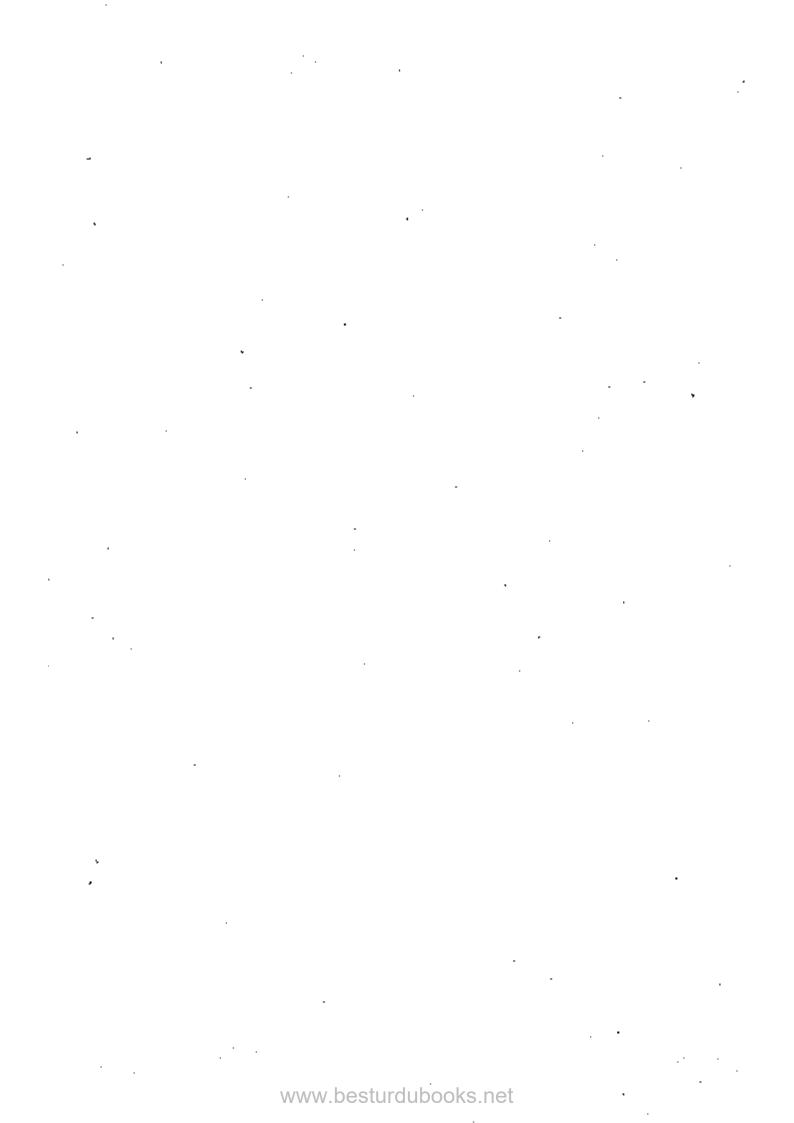



### مجابد مفسر

### ابوالحجاج حضرت مجامد بن جبر مخزومي مكن

یے فرماتے ہیں: کہ میں نے قرآن کریم کو تین مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس سے فاتحہ سے لے کرآخر تک پڑھا۔ ہر ہرآیت پر میں آپ کے سامنے رکیا تھااوراس کے بارے میں یو چھتا تھا۔

امام فضل بن رُکینٌ فرماتے ہیں : حضرت مجاہد فوت ہوئے جبکہ وہ حالت مجدہ میں تھے۔

مديث شريف مين آتاب

اقرب مايكون العبد من ربه وهو ساجد.

ترجمہ: آ دمی رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ مجدہ میں ہو۔

پس جوجس حالت میں مرے گا اس حالت میں اللہ سے ملاقات کرے گااوراس حالت میں اس کوقبر سے اٹھایا جائے گا۔ اس شخص کی موت ایس ہی حالت میں ہونی جاہئے جس کے گوشت اور خون میں قرآن رچ بس میا۔

علاء کے نزدیک تابعین میں قرآن کے سب سے بردے مفسر حضرت مجاہد تھے۔



## حضرت ابوالشعثاء جابر بن زيدالا زري تابعي

حضرت عبداللہ بن عباس صنی اللہ عنہ نے فر مایا : اگر بھرہ کے لوگ ابو الشعثاء کے حلقہ میں بیٹھیں تو وہ ان کو کتاب اللہ کا وسیع علم بیان کرد ہے۔ حضرت جابر بن زید سے ان کی وفات کے وفت عرض کیا گیا: آپ کی کیا خواہش ہے؟ فر مایا: حضرت حسن بھریؒ کو ایک دفعہ دیکھنا چاہتا ہوں تو حضرت حسن بھریؒ تشریف لائے جب ان کے پاس پہنچے تو حضرت جابر حضرت حسن بھریؒ تشریف لائے جب ان کے پاس پہنچے تو حضرت جابر سے عرض کیا گیا: حسن آ چکے جی تو انہوں نے اپنی نگاہ اٹھائی اور فر مایا: اے بھائی! اس وقت میں تم سے جدا ہور ہا ہول 'جنت کی طرف یا جہنم کی طرف اللہ کے دوست موت کے وقت بھی صالحین کی زیارت کی تمنا کرتے اللہ کے دوست موت کے وقت بھی صالحین کی زیارت کی تمنا کرتے

ب<u>س</u> -

حضرت ثابت بنانی "فرماتے ہیں: جب حضرت جابر بن زید کی وفات کا وفت ہوا تو فرمایا: مجھے بٹھا دوانہیں بٹھا دیا گیا تو فرمایا: مجھے لٹا دو جب لٹادیا گیا تو تین مرتبہ فرمایا:

آعُوُدُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ وَسُوءِ الْحِسَابِ. (٩٩١).

ترجمہ: َ اے اللّٰہ میں آپ کے ساتھ جہنم سے اور برے حساب سے پناہ مانگتا ہوں۔

(١٩٩) "كتابُ المحتضرينَ" ص (١١٨).



# شخ الاسلام حصرت ابو قلابه الجرميَّ

ان کا نام حضرت عبداللہ بن زید بن عمر و ّ ہے ان کی وفات کا قصہ بڑا عبرت انگیز ہے۔

امام ذہی قرماتے ہیں ابوقلا بڑکی شخصیت ہیں جن کی بدن اور دین میں آزمائش کی گئی تھی۔ ان کو حکومت نے قاضی بنانا چاہا تو یہ ملک شام کی طرف بھاگ گئے مصر کے علاقہ میں ہواچے میں ہوئے ۔ ان کے ہاتھ اور پاؤل اور آئی تکھیں نہیں رہی تھیں ۔ اس کے باوجودیہ حامدوشا کر تھے۔ ابن حبان نے اپنی سند سے آپ کے صبر جمیل کا قصہ اس طرح سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن محر قرماتے ہیں : میں ساحل سمندر پر وایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن محر قرماتے ہیں : میں ساحل سمندر پر چوکیداری کے لئے لکا۔ ہم ان ونوں عریشِ مصر کی گرانی کر رہے تھے۔ چوکیداری کے لئے لکا۔ ہم ان ونوں عریشِ مصر کی گرانی کر رہے تھے۔ جب میں ساحل پر پہنچا تو میں ایک کشاوہ نالہ پر پہنچا اس میں ایک خیمہ تھا ، جب میں ساحل پر پہنچا تو میں ایک کشاوہ نالہ پر پہنچا اس میں ایک خیمہ تھا ، و سے سے میں ایک آ دمی تھا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤل ضائع ہو چکے تھے اور بسارت اور ساعت بھی کمزور پڑ چکی تھی۔ اس کا کوئی عضوکام کانہیں رہا تھا۔ بسارت اور ساعت بھی کمزور پڑ چکی تھی۔ اس کا کوئی عضوکام کانہیں رہا تھا۔ بسارت اور ساعت بھی کمزور پڑ چکی تھی۔ اس کا کوئی عضوکام کانہیں رہا تھا۔ بسارت اور بیان کئی بھر بھی وہ ہے کہ درہا تھا۔

اَللَّهِمَّ اَوُ زِعُنِسَى اَنُ اَحْمَدَکَ حَمُداً اُکَافِیء شُکُرَ نِعُمَتِکَ الَّتِی اَنْعَمُتَ بِهَا عَلَیَّ وَفَصَّلُتَ عَلَی کَیْرُ مِمَّنُ خَلَقُتَ تَفُصْدُلاً.

ترجمہ: اے اللہ مجھے تو فیق دے کہ میں تیری الی حمد کروں جو تیری اس نعمت کے شکر کو کفایت کرے جو تو نے مجھ پر فرمائی ہے اور تو نے جن



لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ان میں سے بہتوں پر مجھے بہت ساری فضیلت دی ہے۔

امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن محد ؓ نے فرمایا: میں نے کہا: خدا کی تسم! میں اس آ دمی کے پاس ضرور جاؤں گا اور میں اسے ضرور پوچھوں گا کہ بیکلام اس نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ اپنی قہم سے ماعلم سے یا الہام ہے چنانچہ میں اس آ دمی کے پاس گیا اور سلام کیا اور کہا: میں نے آ پُّ ہے۔ناہے آ پُریوعا۔اَلله مَّ اَوُ زِعُنِیُ اَنُ اَحُمَدَکَ حَمُداً أكَافِيء شُكُرَ نِعُمَتِكَ الَّتِي ٱنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ وَفَضَّلُتَ عَلَى كَثِيرُ مِدَّنُ خَلَقُتَ تَفُضِيلاً. كررے تصرآب يُركون ي اللّٰدكي تعتوں میں ہے کوئی نعمت ہے۔جس برآ ہے اس کی حمدادا کرر ہے تھے اور کون سی فضیلت ہے جواس نے آئے بر کی ہے اور آئے اس کا شکر ادا کر رے تھے۔ انہوں نے کہا تم دیکھتے تہیں ہو۔ میرے رب نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ خدا کی تتم!اگرآ سان مجھ پرآ گ برسا تا اورآ گ جمھے جلا ویتی اور پهاژ و کوهم موتا اور ده مجھے پیس دیتے اور سمندر دل کوهم موتا اور ده مجھےغرق کر دیتے اور زمین کوتھم ہوتا اور وہ مجھےنگل لیتی۔ تب بھی میرااینے يروردگارك في في شكر اي بيوستاراس في كدمير او سن ميري اس زبان کی مجہ سے مجھ پر نعمت فرمائی ہے کیکن اے عبداللہ! جب تو میرے پاس آ گیا ہے تو مجھے تم سے ایک کام ہے۔ تم ویکھر ہے ہو کہ میں س حالت میں ہوں۔ میں اپنے بارے میں نہ نقصان پر قادر ہوں اور نہ نقع پر میرے ساتھ میرابیٹا تھا۔وہ میری نماز کے وقت کا خیال رکھتا تھا۔ مجھے وضوکرا تا تھا'جب مجھے بھوک لکتی تھی مجھے کھلاتا تھا۔ جب بیاس ہوتی تھی مجھے یانی بلاتا تھا۔ تین دن ہو گئے ہیں وہ میرے یاس ہیں آیا۔ اللہ تم پر رحت فرمائے تو اس کو

3/4/27

میر ہے لئے ڈھونڈ دے۔ میں نے کہا: خدا کی شم! کوئی مخلوق کسی مخلوق کے کام میں تہارے جیسے کی حاجت یوری کرنے میں چلنے سے زیادہ اللہ کے نز دیک بڑے اجروالی ہیں ہوگی' پھر میں اس *لڑکے کی* تلاش میں نکل کھڑ اہوا میں زیادہ دورٹہیں گیا میں ریت ئے نیلوں تک ہی پہنچا تھا کہ میں نے اس لڑے کو دیکھا کہاس کو درندے نے بھاڑ کراس کا گوشت کھایا تھا۔ میں نے انا لله و انا الیه راجعون. پڑھی اور کہا: میں اس مخص کے یاس کون ہی ملائم توجیہ لے کر پہنچوں ۔اسی سوچ کو لے کر میں اس کی طرف بڑھ ریا تھا کہ میرے دل میں نبی حضرت ابوب علیہ السلام کا خیال آیا۔ چنانچہ جب میں اس کے باس پہنچا تو اس نے سلام کیا اور یو حیصا۔ کیا تم میرے وہی ساتھی ہو؟ میں نے کہا: ہاں کو چھا میرے کام کا کیا کیا ؟ میں نے کہا: کیا اللہ کے نز دیک آی ٔزیادہ شان والے ہیں یا نبی حضرت ابوب علیہ السلام فر مایا بلکہ ابوب نبی میں نے کہا: کیا آئے کومعلوم ہے کہان کے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا ان کوان کے مال اولا داور رشتہ داروں کے عم میں مبتلا نہیں کیا۔ فرمایا: کیوں نہیں؟ میں نے کہا: پھرانہوں نے اینے آپ کو کیسا یایا؟ فرمایا: انہوں نے اینے آپ کوصابرشا کراور حامدیایا' میں نے کہا: کہ الله تعالی اس بربھی ان ہے راضی نہ ہوا۔ حتیٰ کہ ان سے ان کے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی جدا کر دیا۔فر مایا: ہاں میں نے کہا: پھران کوان کے رب نے کیسا پایا؟ فرمایا: ان کوصا برشا کراور حامد پایا' میں نے کہا: اللہ تعالی ان ہے اس بربھی راضی نہ ہواحتیٰ کہان کو ہرگز رنے والے کی بدکلامی کا نشانہ بنا دیا' کیا آپ جانتے ہیں؟ فرمایا: ہاں میں نے کہا: پھران کوان کے رب نے کیسایایا؟ فرمایا: صابرشا کراورحمدادا کرنے دالے اللّٰدتم پررحم کرے۔اب ا بی بات کومختصر کرو۔ میں نے کہا وہ لڑ کا جس کی طلب میں آ پ نے مجھ کو

بھیجا تھا۔اس کو میں نے ریت کے ٹیلوں کے درمیان پایا ہے۔جس کوایک درندے نے بھاڑ دیا اوراس کا گوشت کھالیا تھا۔الٹد تعالی تہمیں اس کا اجر دےاورصبر کی توفیق دے تو اس مبتلانے کہا: تمام تعریفیں ہوں اللہ کے لئے جس نے میری اولا دییں ہے اس مخلوق نیں ہے پیدانہیں کیا جو اس کی نا فرمانی کرتی اور خدااس کوآگ کاعذاب دیتا۔ پھر انسا للہ و انسا الیسیه ر اجعون. يرهي كرايك زوردار چيخ مارى اور فوت موكئے ميں نے كها: انا لله وانا اليه راجعون. ميري مصيبت بروه كُنُّ أكَّر مين اليه (لاجار) آ دمی کوجھوڑ کر جاتا ہوں تو اس کو درندے کھا جا ئیں گے اوراگریہاں بیٹھ جا تا ہوں تو نہ نقصان کی قدرت نہ نفع کی طافت میں نے اپنی گیڑی ہے ان کوڈ ھک دیااوراس کےسر کے پاس روتا ہوا بیٹھ گیا۔ میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہا جا تک جارآ دمی میرے سامنے نمودار ہوئے اور یو چھا؛ اے عبداللہ! تمہارا کیا حال ہےاورتمہارا کیا قصہ ہے؟ میں نے ان کواپنااورمیت کا سارا قصه کهه سنایا تو انہوں نے کہا: ہمارے سامنے اس میت کا چیرہ کھولو۔ ہوسکتا ہے ہم اس کو پہچان لیں۔ میں نے اس کے چبرے سے کیڑا ہٹایا تو لوگوں نے جب دیکھا تو بھی اس کی آ تھوں کے درمیان بوسہ دیتے تھے اور بھی اس کے ماتھ کو چومتے تھے اور کہتے تھے: اس آ تکھ پرمیرا باپ قربان جو عرصہ دراز سے اللہ کی حرام کردہ چیزیں دیکھنے سے بندرہی اورجسم برمیرا بایے قربان عرصه دراز ہے بیرات کی عبادت میں مصروف ہوتا تھا جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے۔ میں نے کہا: اللّٰدتم پر رحمت کرے۔ پیخف کون ہے؟ فرمایا: که بیدحضرت ابوقلا بدالجرمی ہیں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگر دہیں۔ بداللہ اور اللہ کے نبی سے بری محبت کرنے والے بتھے' پھرہم نے ان کوشل دیا اور گفن دیا اور ان کپڑوں میں



کفن دیا جو ہمارے باس تھے اور ان پرنماز جنازہ پڑھی اور ان کو ڈن کر دیا پھر وہ لوگ بھی چلے گئے اور میں اپنی سرحدی چوکی پر واپس آگیا۔ جب رات ہوئی میں نے سونے کے لئے اپنا سررکھا تو خواب میں ویکھا جیسا کہ دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہیں اور ان پر جنت کی پوشا کوں میں سے دو پوشا کیس ہیں اور وہ یہ آیت پڑھ رہے ہیں۔

سلام علیکم بیما صبرتم فنعم عقبی الداد. (الوعد: ۱۳)

ترجمہ تم پرسلام ہوائی وجہ سے کہ تم نے صبر کیا۔ پس آخرت کا
گرکتنائی اچھاہے۔ میں نے کہا تم میرے وئی ساتھی نہیں۔فر مایا کیول
نہیں؟ میں نے کہا بیمقام اور اللہ کے پاس کچھ مقامات اور درجات ایسے
میں کہان کو حاصل نہیں کیا جاسکتا' گرمصیبت کے وقت صبر کے ساتھ اور
خوشی الی کے وقت شکر کے ساتھ اللہ عزوجل کا خوف بھی ہو ظاہری اور مخفی
دونوں حالتوں میں۔ (۲۰۰)۔

(۲۰۰) "المنقات" لابن حبان (۵.۲/۵).



## امام المفسرين حضرت امام ابن جربر طبريٌّ

آپ کی وفات کے وقت علاء کی ایک جماعت حاضر ہوئی۔ ان میں سے ایک حفرت ابو بکر ابن کا مل بھی تھے۔ آپ سے آپ کی روح کے نکلنے سے پہلے عرض کیا گیا: اے ابوجعفر! ہم جس دین پڑمل کرتے ہیں آپ ہمارے ہمارے اور انلد کے درمیان اس میں جمت ہیں' کوئی الی چیز ہے ہمارے دین کے متعلق جس کی آپ ہمیں وصیت کرنا چاہیں اور کوئی الی صورت ہے۔ جس میں ہم آخرت میں سلامتی کی امیدرکھیں؟ تو آپ نے فر مایا جس طریقہ سے میں اللہ کے دین پڑمل کرر ہا ہوں تہمیں بھی اس کی وصیت کرنا ہوں اور وہ وہ وہ ہے جو میری کتابول میں موجود ہے۔ تم اس پڑمل کرنا' اس کے بعد کثرت سے کھرشہادت پڑھتے رہے اور اللہ کا ذکر کرتے رہے پھراپنا میں ہم تا تھے سے بیتی آ نکھیں بندگیں اور اپٹا ہاتھ سے ہاتھ اسے اپنی آ نکھیں بندگیں اور اپٹا ہاتھ سیدھا کیا اور آپ کی روح د نیا سے جدا ہوگئی۔ (۲۰۱)۔

(201) - "سير اعلام النبلاء" (1/17/17).

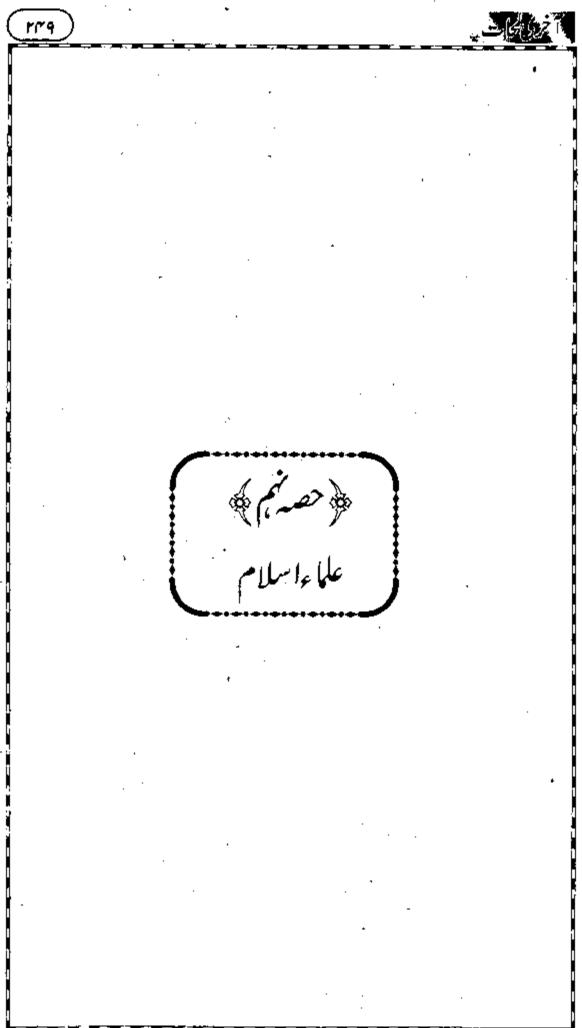

www.besturdubooks.net

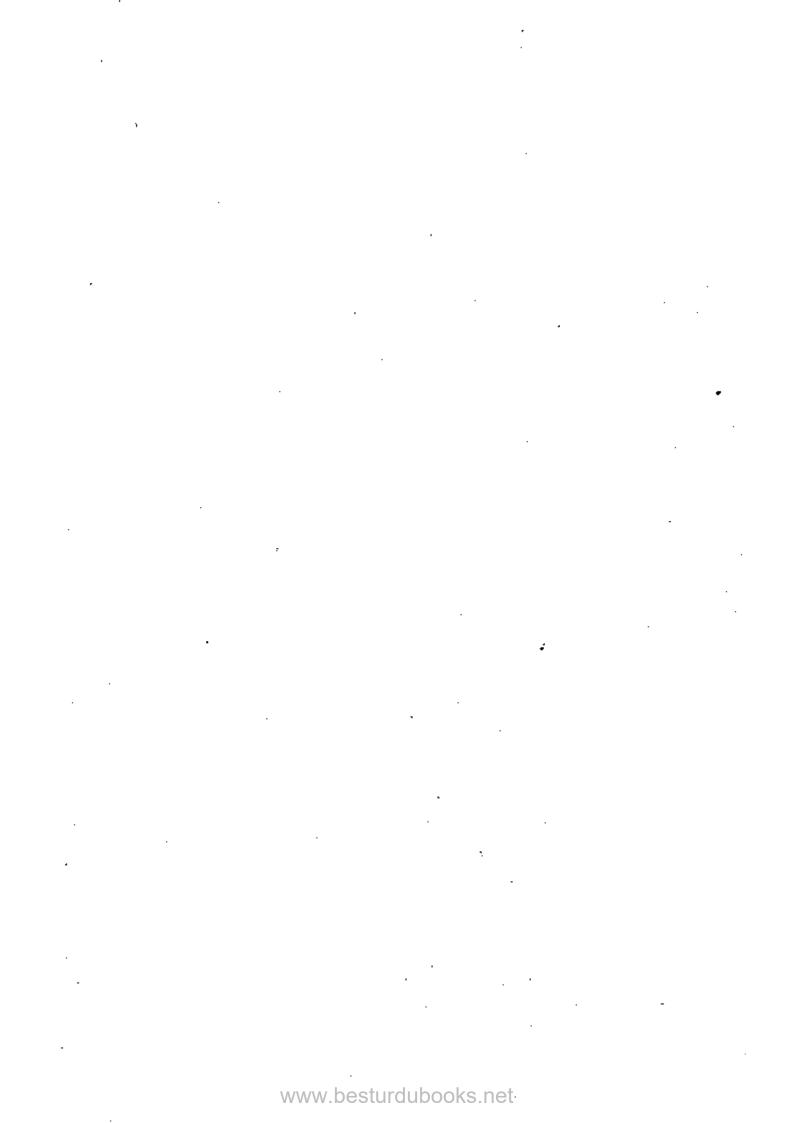



## حضرت امام عبداللد بن عون م

حضرت امام عبدالرحمٰن بن مہدیؒ فرماتے ہیں کہ عراق میں ابن عونؒ ہے زیادہ سنت کا بڑا کوئی عالم ہیں تھا۔

حضرت خارجہ بن مصعبؓ فرماتے ہیں۔ کہ میں حضرت ابن عونؓ کی خدمت میں چوہیں سال رہا ہوں مجھے معلوم نہیں کہ فرشتوں نے ان کی کوئی خطالکھی ہو۔

امام اوزائ فرماتے ہیں: جب امام ابن عون اور امام توری فوت ہوگئے تواب لوگ برابر ہوگئے ہیں۔ (کسی کوکسی پرکوئی فضیلت نہیں رہی)۔
آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے حضرت بکار بن محمد فرماتے ہیں: کہ ابن عون تمنا کرتے تھے کہ نبی کریم علیقے کی زیارت نہی گرم وت سے کچھ زیارت کریں لیکن آپ نے حضور علیقے کی زیارت نہی گرموت سے کچھ وقت پہلے جس سے آپ کو بہت خوشی حاصل ہوئی اسی خوشی میں وہ اپنے گھر سے مبحد کی طرف از رہے تھے کہ پاؤں میں چوٹ آئی اسی کے علاج معالجہ میں ہی وفات ہوگئی۔

حفرت بکار بن محرّقر ماتے ہیں کہ آپ ہررات قر آن کریم کا ساتواں حصہ تلاوت کرتے تھے اگر وہ اس کورات کو نہ پڑھ سکتے تو دن کو پورا کرتے تھے۔

حضرت بکار بن محمدٌ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عون گر پڑے اور ان کے پاؤں کو چوٹ لگ گئی۔جس سے بہار ہوئے اور فوت ہو گئے۔ ہیں ان کی و فات کے وقت حاضر ہوا' جب ان کی روح قبض ہور ہی تھی تو ان کا رخ قبلہ کی طرف تھا اور یہ اللہ کو یا دکر رہے تھے 'حتیٰ کہ غرغرہ کی کیفیت ظاہر ہوگئی۔ میری بھو پھی نے فر مایا ان کے پاس سورۃ یس کی تلاوت کرو چنانچہ میں نے اس کی تلاوت کی اور سحری کے وقت آپ فوت ہوگئے۔ ہمیں قدرت نہ ہوئی کہ ہم ان پر جنازہ کی نماز پڑھیں۔ حتیٰ کہ ہم نے ان کی میت کومحراب میں رکھ دیا اور ہم پر غالب آ کرلوگوں نے ان کو گھیر لیا۔ (۲۰۲)۔

(۲۰۲) "سيراعلام النبلاء" (۲/۳۲ ۳۷۵.۳۷۳).



# شخ اہل شائم حضرت خالد بن معدان

حفرت عبدہ بنت خالد فرماتی ہیں : حضرت خالد اپنے بستر پر بہت کم ہی آ رام کرتے تھے۔ان کا شوق جناب رسول اکرم علیہ اوران کے مہاجر و انصار صحابہ کا ذکر کرنا ہوتا تھا' پھر فرماتے تھے ۔ یہی میری اصل اور فصل ہیں۔ انہی کے ساتھ میرے دل کو محبت ہے' عرصہ دراز سے میں انہیں کا شوق کرتا ہوں پس اے رب!میری روح کواپنی طرف جلدی سے قبض کر سے بی کہ ان کو نبیند آ جاتی اور وہ اسی جملہ میں سی جگہ پر ہوتے۔

حضرت یزید بن ہارونؓ فرماتے ہیں حضرت خالد بن معدانؓ جب فوت ہوئے توروزہ کی حالت میں تھے۔ (۲۰۳)۔

آ پُروزانہ جا لیس ہزار مرتبہ بیج پڑھا کرتے تھے ان کا یمل قرآن کی تلاوت کے علاوہ ہوتا تھا۔ جب ان کو وفات کے بعد عسل کے لئے تختہ پرلٹایا گیا توان کی انگل تبیج کے لئے حرکت کررہی تھی۔ (۲۰۴۳)۔

<sup>(</sup>۲۰۳) . "سير اعلام النبلاء" (۲۰۳۲ ۵۳۱).

<sup>(</sup>٢٠٠٨) "سير اعلام النبلاء"(٥٣٠/٣) وحلية الاولياء"(٢١٠/٥) و عند ابن عساكر (٢١٠/٥).



### شخ الاسلام حضرت حماد بن سلمه

حضرت عبدالرحمٰن بن مبدیؒ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت حماد بن سلمیؒ سے کہا جاتا کہ آپ کل فوت ہو جائیں گے تو بھی وہ اپنے نیک اعمال میں کے ھاضا فدنہ کر شکتے تھے۔

اسی کی وجہ امام ذہبیؓ نے بیان فرمائی ہے کہ ان کے تمام اوقات عبادت میںمصروف تھے۔

حضرت یونس بن محمد المؤ دب فرماتے ہیں کہ حضرت حماد مسجد میں نماز کی حالت میں فوت ہوئے۔(۲۰۵)۔

(۲۰۵) "سير اعلام النبلاءِ" (۲۰۳۳/۷).



### حضرت عبدالله بن ادريس الأوديّ.

ان کوخلیفہ ہارون الرشید نے قاضی بنانا جا ہالیکن پر ہیز گاری کی وجہ سے انہوں نے اس کوقبول نہ فر مایا۔

حضرت حصین بن عمروالعنقری فرماتے ہیں جب حضرت ابن ادریس کوموت طاری ہونے گئی تو ان کی صاحبر ادی رو پڑی ۔ فرمایا: مت رو میں نے اس گھر میں جار ہزار مرتبہ قرآن کریم ختم کیا ہے۔ (۲۰۲)۔

(۲۰۱) "تماريخ بغداد" (۱/۹ ۳۲) و "صفة الصفوة" (۱/۹ ۱) و "الثبات عندالممات" ص(۱۵۵).



### حضرت امام قندوة حضرت ابو بكر محمد بن احمد ابن النابلسيَّ

حضرت ابو ذرالحافظ فرماتے ہیں: فاطمیوں (اساعیلی شیعوں) نے ان کو جیل میں ڈوالا تھا اور سنت پڑمل کرنے کی وجہ سے ان کوسولی پر چڑھایا تھا۔ میں نے امام دار قطنی سے سنا کہان کا ذکر کیا اور روکر فرمایا: جب ان کی کھال اتاری جارہی تھی تو وہ ہے آیت پڑھ رہے تھے۔

كان ذلك في الكتاب مسطورا.

یہ بھی میرے لئے تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔

حفرت ابوالفرج بن الفرج فرماتے ہیں : مصرکے گورنر ابوتھیم کے افسر جو ہر نے حضرت ابوبکر نابلٹی کو کھڑا کیا اور ان سے بو چھا جھے تمہارے متعلق یہ بات پینچی ہے کہ تم نے کہا ہے کہ اگر کسی کے پاس وس تیر ہوں تو واجب ہے کہ ایک تیررومیوں پر چلایا جائے اور نو ہم پڑتو آپ نے فرمایا علی نے بیش کہا بلکہ یہ کہا ہے کہ اگر اس کے پاس وس تیر ہوں تو لازم ہے میں نے بیٹیس کہا بلکہ یہ کہا گے کہ اگر اس کے پاس وس تیر ہوں تو لازم ہے کہ نو تیر بھی تم پر چلائے جا ئیس اور دسواں بھی تم پر چلایا جائے کیونکہ تم نے ملت کو بگاڑ دیا ہے۔ صالحین کوئل کر دیا ہے اور انوار الوہیت کے دعویدار بن ملت کو بگاڑ دیا ہے۔ صالحین کوئل کر دیا ہے اور انوار الوہیت کے دعویدار بن مشترب لگائی پھرا یک یہودی کو مقتم دیا کہاں کی کھال تھینجے دو۔

معتر آ دمی احمد بن احمد بن زیاد صوفی " فر ماتے ہیں مجھے ایک معتبر آ دمی سے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکڑ کا چمراان کے سرکی طرف سے اتارا گیا حتی

1

کہ منہ تک اتر گیا۔ بیاس وقت بھی خدا کو یادکررہے ہے اور صبر کررہے سے حقے اور صبر کررہے سے حقے دخی کہ سینہ تک سے اتار دیا ' پھراس کھال کھینچنے والے کوترس آیا تواس نے ان کے دل کی جگہ ایک جھرا گھونیا تو آپ کی شہادت واقع ہوگئی۔
آپ حدیث اور فقہ میں بڑے معتند سے۔ سارا سال روزہ رکھتے سے عوام اور خواص سب کے نزدیک ان کا بڑا مقام تھا۔ جب ان کی کھال کھینچی گئی توان کے بدن سے قرآن کی آ واز آرہی تھی۔ (۲۰۷)۔

(۲۰۷) - "سير اعلام النيلاء" (۲ ۱ /۱۲۸ ، ۱۳۹).



# حضرت أمام عبداللدبن وهب

حضرت خالد بن خداش فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن وہب کے سامنے ان کی این کی توعش کھا کر گر پڑے اور سامنے ان کی این کتاب اھو ال القیامیة پڑھی گئی توعش کھا کر گر پڑے اور ایک کلمہ بھی نہ بول سکے اور پچھ دنوں بعد و فات ہوگئی۔ (۲۰۸)۔

علامہ ذہبیؓ لکھتے ہیں کہ ابن وہبعلم کا برتن اور عمل کا خزانہ ہتھے۔ (۲۰۹)۔

علامہ ذہبی یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہمیں بیہ بات پہنچی ہے کہ حضرت امام مالک ان کی طرف جب کچھ لکھتے تو یوں لکھتے عبداللہ بن وہب مفتی اہل مصرّ جبکہ ایسااور کسی کے ساتھ نہیں لکھتے تھے۔ (۲۱۰)۔

حضرت سحون فقیہ فرماتے ہیں: حضرت ابن وہب نے سال کو تین حصول ہیں نقشیم کررکھا تھا۔ ایک تہائی مسلمان فوجوں کی چوکیوں پر حفاظت کے لئے اور مصر میں لوگوں کو دین کی تعلیم کے لئے بھی ایک تہائی اور حج کے لئے بھی مال کی ایک تہائی مقرر کی تھی۔ (۲۱۱) 'آپ نے چھتیں جج سے شخے۔

<sup>(</sup>٢٠٨) "سير اعلام النبلاء"(٩/٢٦)و"الانتقاء"لابن عبدالبرص(٩٣).

<sup>(</sup>٢٠٩) "سير اعلام النبلاء" (٢٢٣/٩).

<sup>(</sup>٢١٠) "سير اعلام النبلاء" (٢١٧).

<sup>(</sup>٢١١) - "سير اعلام النبلاء" (٢٢٦/٩).

# شيخ المشرق شيح الاسلام محمد بن اسلم طوسيًّ

آ یہ کے خادم حضرت ابوعبداللہ محمد بن قاسم فرماتے ہیں: میں آ یہ کی وفات سے جار دن پہلے آئے کی خدمت میں گیا تو آئے نے فرمایا: ادھر آؤ۔ میں تمہیں خوشخری سناؤں ۔ اللہ نے تیرے بھائی کے ساتھ کیا اچھا معاملة فرمايا ب- مجه يرموت آنے والى ب-الله كامجه يراحسان بيك ميرے ياس كوئى درہم ايسائيس رہا۔ جس كا مجھ سے حساب ليا جائے۔ دروازہ بند کر دواور میرے مرنے تک کسی کومیرے پاس آنے کی اجازت بنہ دو جان لومیں دنیا ہے جارہا ہوں ۔سوائے اپنی کملی اور اون کے ٹاٹ کے ا ہے چھے کچھنیں چھوڑ کے جار ہااوروہ برتن بھی جس سے میں وضوکرتا ہوں اور بیا پی کتابیں بھی آ گے کے یاس ایک تھیلی تھی جس میں تقریبا تمیں درہم موجود تنے۔فرمایا بیمبرے بیٹے کی ہے۔جس کواس کےعزیز رشتہ دارنے مربدكيا ہے۔ مجھے معلوم مبيل كه اس في مير الے بھى مجھ حلال كيا ہے ليكن حضور علي كاارشاد ب: أنت ومالك الأبيك. (٢١٢) بيس مجھےان پیپوں میں ہے گفن دے دینا اور میرے جناز ہ پر بیرٹاٹ بجھا دینا اوراس برمیری میرجا در ڈال کر ڈھانپ دینا اور میرے وضو کے برتن کوصد قہ کر دینا اور بیکسی ایسے مسکین کو دینا جس سے وہ وضو کرتا رہے کھر آپ " جوتھے دن نوت ہو گئے۔ (۲۱۳).

<sup>(</sup>٢١٢) - اخرجه أحمد و ابن ماجة٬ وفي "الزوائد" اسناده صحيح. (٢١٣) - "حـلية الاوليساء" (٢/١/٩)٬و "الثيسات عـندالممـات" ص



# شخ الحنابله حضرت ابوالوفاء ابن عقبل ً

انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام''الفنون'' ہے' جو کئی سوجلدوں پرمشمل ہے۔امام ذہبی جیسے وسیج المطالعہ امام فرماتے ہیں: کہ دنیا میں اس سے بردی کتاب نہیں لکھی گئی۔

بعضوں نے کہا ہے کہ امام ابن جوزیؓ کی کتابیں ابن عقیل کی اسی کتاب الفنون کا جربہ ہیں۔

بہر حال امام ابن جوزیؒ کے سامنے الفنون ضرور رہی ہے لیکن وہ خود بھی ماہر عالم اور مصنف ہے۔ بہت کی کتابیں ان کی الیم ہیں جو بالکل ان کی غانہ زاد ہیں اور ہر بعد والامصنف کچھند کچھنو کچھلوں سے لیتا ہی ہے۔ کی خانہ زاد ہیں اور ہر بعد والامصنف کچھند کچھنو کچھلوں سے لیتا ہی ہے۔ امام ابن عقبل کی وفات کا وفت آیا تو آئے گئے۔ آئے نے ان سے فرمایا: میں بچاس سال تو آئے گئے۔ آئے نے ان سے فرمایا: میں بچاس سال سے اس کی انتظار کر رہا تھا مجھے جھوڑ دو تا کہ میں اس کے سامنے جانے کیلئے اسے آئے کوسنوارلوں۔ (۲۱۳)۔

<sup>(</sup>٢١٣) "المنهج الأحمد في تسراجم اصحاب الإمام احمد" (٢١٣) و "الثبات عندالممات" ص (١٤٨).

#### ..........

# حضرت ابوالعباس بن رطبيًّ

ابن الجوزیؒ فرماتے ہیں: ان کے متعلق ہمارے دوست ابن شبانہ جو کہ ان کے متعلق ہمارے دوست ابن شبانہ جو کہ ان کے شاگر دیھی تھے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی موت کے وقت بیدوسیت کی تھی کہ ایسا اور ایسا کرواور اس طرح سے وصیت کررہے تھے جیسے کوئی موت سے دکھاور تم نہیں اٹھا تا بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک گھرے دوسرے گھر میں منتقل ہورہے ہیں۔ (۲۱۵)۔

(٢١٥) - "الثبات عندالممات" ص (٢١٥).



# حضرت امام حافظ ابن الجوزيّ

آپؒ نے مختلف علوم تفسیر، فقہ، حدیث، وعظ، تاریخ، اساءالر جال پر سینکڑوں کتا ہیں تصنیف کی ہیں۔ جب آپؒ وعظ کہتے تصفو لوگوں کو آپؒ کے وعظ سے بڑا نفع پہنچتا تھا۔ آپؒ کی ایک ایک مجلس میں سوسویا اس سے بھی زائدلوگ تو یہ کرتے تھے۔

ایک دن یا دو دن سال میں جامع مسجد منصور میں بیٹھتے تھے تو جگہ تنگ پڑ جاتی تھی اور ایک لا کھآ دمی دعظ سننے کے لئے جمع ہو جاتے تھے اور آپ پُرِ جاتی تھی۔ کی مجلس میں حاضرین کی سب سے کم تعداد دس ہزار کو پہنچی تھی۔

آپ کی مجالس وعظ کی کوئی نظیر نہیں ملتی اور نداس طرح کے وعظ سنے
گئے جن سے بڑا نفع پہنچا تھا۔ غافل اس سے نفیحت حاصل کرتے تھے۔
جاہل سکھتے ہتے، گنہگار تو بہ کرتے ہتے اور کافر اسلام لے آتے تھے۔
انہوں نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے وعظ کہا تو اس مجلس میں آپ کے ہاتھ پر دوسوآ دمیوں نے تو بہ کرلی۔

آپ نے اپنی کتاب"القصاص والمذکرین، کآخر میں لکھا ہے کہ میرے ہاتھ پرایک لاکھ سے زائدلوگوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ سے سیاسی سے سیار

كم كان لى من مجلس لو شبهت

وسالاتسه لتشبهست بسالجنة

سبطابن الجوزي فرماتے ہیں كه آپ منبرے اترے اور پانچ دن بھار



ہوئے اور مغرب اور عشاء کی درمیاتی شب جمعہ میں اینے گھر میں فوت ہوئے ۔ فرماتے ہیں کہمیری والدہ نے مجھے بتایا کہانہوں نے ان کی موت ہے بل ان ہے سنا تھا کہ میں ان موروں کا کیا کروں گا؟ اس جملہ کو وہ یار بار د ہراتے رہے۔تم میرے لئے بیمور (کیوں)لائے ہو؟ ای رات محدث احدین سلمان حربی نے آ یا کویا قوت کے منبریرد یکھا، جوجوا ہر سے مرضع تھا۔ فرشتے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور حق تعالی بھی موجود ہو کر سن رے تھے۔

علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ انہوں نے وصیت کی تھی کہان کی قبر پر شعر لکھ دیئے جائیں۔

صنفتح عنن جرم يدينه ضيف احسسسان اليسسه

(r 1 Y).

يساكثيسر المعفوعيمين كثسر المذنسب لمديسه جاءك المذنب يرجوك أنساصيف وجسزاء السس

ترجمہ:ا۔ اے بہت بخشنے والے اس مخص کوجس نے اپنے تیک بہت گناه کئے ہول ب

۲۔ آپ کے باس گنہگارآ یا ہے اوراسینے کئے ہوئے جرمول ہے درگذر کی امیدر کھتا ہے۔

س۔ میں مہمان ہوں اور مہمان کی جزاء اس کے ساتھ احسان

(فائدہ)الحمدللہ ناچیز مؤلف نے حضرت ابن الجوزی کی بہت ی كتب كانز جمه كيا ہے اللہ تعالی قبول فرمائے۔

"سير اعلام النبلاء" (٣٨٣.٣٢٥/٢١) ترجمة ابن الجوزي.



## حضرت امام حافظ عماد المقدسيُّ

آ پٌ حافظ عبدالغنی مقدیؓ کے بھائی تھے۔

حافظ ضیاء مقدی فرماتے ہیں: میں نے تقی احمد بن محمد بن حافظ سے کہتے ہوئے سنا کہ میں نے شیخ عماد کوخواب میں ایک گھوڑے پرسوار دیکھا اور پوچھا: اے میرے سردار شیخ! آپ کہاں جارہے ہیں؟ فرمایا: جبار عزوجل کی زیارت کرنے۔

ضیاءً فرماتے ہیں: کہ حافظ مماز مہالا جے میں فوت ہوئے۔ آپ نے مغرب کی نماز جامع مسجد میں پڑھی، جبکہ آپ روزہ دار تھے، پھراپنے گھر چلے گئے اور ہلکی می چیز سے افطار کیا، جب ان کا جنازہ لکلا تو اتنا مخلوق جمع ہوئی کہ جامع مسجد میں میں نے اتنا مخلوق نہیں دیکھی کٹرت خلقت کی وجہ سے جمعہ کا دن ہی لگتا تھا،شہر کا حاکم آپ سے مخلوق کو ہٹا تا تھالیکن لوگوں نے اتنارش کیا کہ قریب تھا کہ بعض لوگ ہلاک ہوجاتے میں نے آپ کے جنازہ میں لوگوں کا انبو و کشر نہیں دیکھا۔

ان کے متعلق منقول ہے کہ جب ان پرموت آئی تو انہوں نے بیکہنا شروع کر دیا۔

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ بِرَحُمَتِكَ أَسُتَغِينُ.

ترجمہ: اے حی اے قیوم! تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تیری رحمت کے ساتھ فریا دکرتا ہوں۔

اورساتھ ہی قبلہ رخ ہو گئے اور کلمہ شہادت پڑھا۔ (۲۱۷)۔ آپ کی

<sup>(</sup>۲۱۷) "سير اعلام النبلاء" (۲۲/۵۳).



زوجہ محتر مدنے بیان کیا کہ آپ آپی موت سے پہلے کثرت سے کہا کرتے سے معاملہ قریب ہوگیا ہے۔ صرف تھوڑ اساباتی رہ گیا ہے۔
فرماتے ہیں: کہ میں نے حافظ عماد مقدی کو خواب میں دیکھا کہ آپ پرایک سبز پوشاک ہے اور سبز پکڑی ہے اور وہ ایک وسیع جگہ پر موجود ہیں۔ جیسا کہ وہ کوئی باغ ہواور وہ ایک بلند سیڑھی پر چڑھ رہے ہیں، میں نے پوچھا: اے عمادالدین! آپ کیے ہیں؟ خداکی قتم! میں تہمارے متعلق فکر مند ہوں تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور حسب عادت مسکرا کرکہا:
مند ہوں تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور حسب عادت مسکرا کرکہا:

رأيت إلهاى حين انزلت حفرتى وفارقت أصحابى وأهلى وجيرتى فقال جزيت الخير عنى فاننى رضيت فها عفوى لديك ورحمتى رأيت زمانا تامل الفوز والرضا فوقيت نيرانى والقيت جنتى

ترجمہ:ا۔ اےالبی تونے میری حالت دیکھی ہے، جب مجھے قبر میں اتارا گیا، میں نے اپنے دوستوں کواورا پنے گھروالوں کو اور پڑوسیوں کوچھوڑ دیا ہے۔

۲۔ اللہ تعالی نے فرمایا: تحقیے میری طرف سے بہتر جزا دی
 جائے گی، کیونکہ میں تجھ سے راضی ہوگیا ہوں۔ بیلو
 میرادرگذر کرنااور میری رحمت۔

س۔ تونے ایک مت دراز تک کا میابی اور اللہ کی رضا میں فکر کیا تو میری آگ سے بچا دیا گیا اور میری جنت میں داخل کردیا گیا۔



بیرخواب دیکھنے والے شخص کہتے ہیں کہ بیشعرین کر میں مرعوب ہو کر بیدار ہو گیااور بیاشعار میں نے لکھ لئے۔ اس خواب کوضیا تینے امام ابوالمظفر سبط ابن الجوزیؓ سے قتل کیا ہے۔



# حضرت شیخ الاسلام عبیدالله بن محمد بن علی الرعینی الجری الاندلی

پر ہیز گارن، نیکی میں اور حدیث کی روایت میں ثقابت کے اعلی ورجہ پر پہنچے ہوئے تھے۔

ایک زمانہ ہے آپ یہ بتلاتے آ رہے تھے کہ میں محرم میں فوت ہو جاؤں گا، کیونکہ انہوں نے ایک خواب دیکھ رکھا تھا۔ اس لئے وہ ہر سال موت کی تیاری کرتے تھے لیکن لا ہے کے محرم میں فوت ہوئے۔

ابن فرتون فرماتے ہیں : حضرت ابو محمد عبیداللہ سے بہت می کرامات طاہر ہو کیں۔ ہمارے شیخ محمہ بن حسن بن غازان کی چپازاد بیٹی سے روایت کرتے ہیں بیا گیا۔ مالحہ خاتون تھیں ان کوا یک مدت تک استحاضہ کی بیاری رہی۔ کہتی ہیں کہ مجھے ابن عبداللہ کی موت کی اطلاع پینجی تو مجھے پر بیہ بہت شاق گذرا کہ میں ان کے جنازہ کود کیھنے کے لئے جاؤں تو میں نے بیدعا کی ن

اللُّهـمَّ ان كان وليا من اوليائك فأمسك الدم حتى اصل عليه.

ترجمہ اے اللہ! اگریہ تیرے اولیاء میں سے ایک ولی تفیق مجھ سے خون کی بیاری کوروک و سے متا کہ میں ان کے لئے دعائے معفرت کر سکوں۔

تواسی وفت خون بند ہو گیا پھر بھی نہیں آیا۔ (۲۱۸)۔

(۲۱۸) "سير اعلام النبلاء" (۲۱/۲۵، ۲۵۳).



### جنيد عصر حضرت عما دالدين ابن شيخ الحز اميين

ابن رجب حبی فرماتے ہیں کہ ان کے سب اوقات اور اور عباوات، تصنیف، مطالعہ، ذکر اور فکر سے معمور تھے۔ مراقبہ محبت اور اللہ کے ساتھ انس میں توجہ کے ساتھ مصروف تھے۔ مشغولات سے منقطع، وادی فنا باللہ اور بقاباللہ کی طرف جانے میں راغب تھے۔ اذواق وتجلیات اور انوار قبیلہ سے وافر حصہ پایا تھا، لوگوں سے کنارہ کش تھے، کسی کے پاس نہ بیٹھتے تھے مگر اس کے ساتھ بیٹھتے تھے جس کے ساتھ بیٹھتے سے ان کودیتی فائدہ عاصل ہوتا تھا، اس کے ساتھ بیٹھتے سے جس کے ساتھ بیٹھتے سے دن آخری وقت میں سولہ رہے ال خرکو الے میں وفات یا ئی۔ (۲۱۹)۔

(٣١٩) "الذيل على طبقات العنابلة" (٣١٠/٢).

#### 3647

# مصنف تاریخ اور مجم حافظ برزالی "

حافظ ابن ناصر دستی "فراتے ہیں کہ یہ ۱۳۷ ہے ہیں ذوائج کی تین تاریخ کو حالت احرام ہیں مقام خلیص ہیں فوت ہوئے۔
ہمارے بعض مشار کے نے ان کے متعلق ذکر کیا ہے کہ جب بیرحدیث برخصتے سے اور حضرت ابن عباس کی اس حدیث سے گزرتے ، جس میں آ دمی کا قصہ فدکور ہے جوآ مخضرت علیقہ کے ساتھ تھا اور اس کو اونٹ نے گراکران کا منکہ تو رو دیا تھا، جبکہ وہ مخص حالت احرام میں تھا اور اس حالت میں فوت ہوا تھا۔ اس حدیث میں آ کے ریجی ہے کہ بیخص قیا مت کے دن میں فوت ہوا تھا۔ اس حدیث میں آ گے ریجی ہے کہ بیخص قیا مت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے قبر سے اٹھا یا جائے گا۔ جب آ پ بیرحدیث پڑھتے تھے توروتے تھے ، دل پر بڑی رفت طاری ہوتی تھی چنانچہ ریجی حالتِ احرام میں مقام خلیص میں فوت ہوئے۔ (۲۲۰)۔

(٢٢٠) "الرد الواقر" لابن ناصر الدين الدمشقى ص(١١٥).

# حضرت امام ابومحمر عبدالله بن محمد بن فرحون البعمريّ

آپ اکابرائمہ اعلام میں سے تنے ۔ فقہ تفییر ، فقہ الحدیث اورعلم عربیت کے ماہر تھے۔رات دن کثر ت سے تلاوت کرتے تھے۔عام طور پر رات کی آخری تہائی نماز اور تلاوت کیلئے نوجوانی کے زمانہ ہے لے کرمرض الموت تك جا طحتے رہے، تمام نماز وں كى صفِ اول ميں مسجد نبوي ميں ساٹھ سال تک یابندی کرتے رہے۔حرم نبوی کا جب دروازہ کھلٹا تھا تو ہیہ دروازے برموجود ہوتے تھے۔آب نے بجبین حج کئے تھے، جب آب نے ' آخری حج کیا تو فر مایا: بیمبراالوداعی حج ہے۔ جب بیاری لاحق ہوئی تو حکم و ما کہ فلا ں جگہ میری قبر کھوردواور وصیت کی کہ میری قبر کے یاس غلاموں کو آ زاد کیا جائے اور نقراء پر بہت بڑی خیرات اورصد قد کیا جائے اور اپنے مال سے وصیت کا مال ، چندہ ،صد قات اور او قاف کے لئے تعاون کے طور یرتمیں ہزار درہم خرچ کئے۔ آپ نے تنور کا ایک گودام فقراء کے لئے وقف کیا کہ روز انداس کا غلہ فقراء پرخرج کیا جائے اوراین زندگی میں کئی غلام اور لونڈیاں آ زادکیں۔ آ ب کا ایک خادم تھا جو آنخضرت علیہ کی قبرشریف کی خدمت كرتا تھا۔ آپ كانفس الله عزوجل كى ملا قات كيلئے مطمئن تھا۔جس چیز کا استحضار ضروری تھاوہ ان کے لئے مشخضر رہتی تھی۔

جب ان پرموت کی حالت طاری ہوئی تو میں نے ان کو کلمہ شہادت یاد دلایا تو فرمایا: میں عافل نہیں ہوں۔ آپ کی دفات ۹ کے میں ہوئی۔(۲۲۱)۔

(۲۲۱) - "الديباج المذهب" (۱/۳۵۹،۴۵۳).

# حضرت شيخ ابوعلى سندبن عنان الاز دى ّ

سیشنخ ابو بکر طرطوشگ اور محدث ابوطا ہر سلنگ کے شاگر دیتھے۔ شیخ تقی العدین ابن وقیق العید فرماتے ہیں۔ آپ فاضل شخص تھے۔ زاہد علاء اور اکا بر بزرگوں میں سے تھے، فقیہ فاضل تھے۔ علامہ طرطوش کے بعد تدریس کیلئے ہیں ہے اور ایک بہترین کتاب مدونہ کبری کی شرح میں تمیں جلدوں میں کہلئے ہیں ہے الطراز ،،رکھا۔ ککھی اور اس کا نام ' الطراز ،،رکھا۔

حضرت تمیم بن معین البادی فرماتے ہیں (پیمی فقہاء میں سے تھے)
کہ میں نے جناب نبی کریم علی کے فواب میں دیکھا اور عرض کیا: یارسول
اللہ مجھے جہنم سے براً ت کا بروانہ کھودیں ہے۔ میں نے آپ علی ہے سے
سند کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں لکھ دیں ہے۔ میں نے آپ علی ہے
عرض کیا وہ کیا کریں ہے؟ آپ علی نے ارشاد فر مایا: ان سے الی ایس
مض کیا وہ کیا کریں ہے؟ آپ علی نے ارشاد فر مایا: ان سے الی ایس
مض کیا: میرے لئے جہنم سے براً ت کا پروانہ کھ دیں، وہ رو پڑے اور
فرمایا: مجھے جہنم سے براً ت کا پروانہ کون لکھ کردے گا، پھر میں نے نشانی ذکر
کی تو انہوں نے مجھے دقعہ کھ کردیدیا، جب حضرت تمیم بن معین کی وفات کا
کی تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ بید قعہ بھی ان کے ماتھ قبر میں وفن کر
وفت آیا تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ بید قعہ بھی ان کے ماتھ قبر میں وفن کر

فقیہ ابوالقاسم بن مخلوق بن عبداللہ بن جارہ فرماتے ہیں: کہ مجھے ایسے مخص نے خبردی، جس پر مجھے اعتماد ہے کہ انہوں نے فقیہ ابوعلی سند بن عنان کا مخص نے خبردی، جس پر مجھے اعتماد ہے کہ انہوں نے فقیہ ابوعلی سند بن عنان کے ماتھ کیا کوان کی وفات کے بعدخواب میں دیکھا اور کہا: اللہ نے آپ کے ساتھ کیا



معامله فرمایا؟ توانهول نے فرمایا:

عرضت على ربى فقال لى أهلا بالنفس الطاهرة الزكية العالمة. (٢٢٢).

ترجمہ بجھے آپنے پروردگار کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ تعالی نے مجھے فرمایا: طاہر، یا کباز عالم نفس کے لئے خوش آمدید!

(٢٢٢) "الديباج المذهب" (١/٩٩٩.٠٠٩)،



حافظ ابن حجر عسقلانی "ان کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: عبادت میں ان کا بڑا مقام تھا۔ اپنے والدے فقہ سیکھی تھی، منطق ، فقد، تصوف میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ بہت تواضع کرتے تھے، انصاف پہند تھے، دین اور دنیا کی معرفت بھی حاصل تھی۔

قاضی صفدیؒ نے طبقات الثافعیہ میں نقل کیا ہے موت کے وقت کوان کی ایک ایسی حالت پیش ہوئی جوان کی نجات پر دلالت کرتی ہے اور وہ پیقی کہ موت کے وفت فرمایا: میرے یہ کپڑے اتار لو، میرے لئے جنت کے کپڑے آگئے۔ (۲۲۳)۔

(۲۲۳) "الدر الكامنة" (۳۹۵/۳).



# حضرت ابن العطار ليجي بن احمد التنوخي القاهري الشافعيَّ

آپ فاضل ادیب ، معفان ذکی ، وافرعقل کے مالک سے ۔لطیف نورانی شکل اور حشمت سکون ، ہمت اور عظمت رکھتے سے ، علامہ بقائی فرماتے ہیں: آپ آچھی حالت پر فوت ہوئے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ زور سے اللہ کا ذکر کرنے سے عاجز زور سے اللہ کا ذکر کرنے سے عاجز آئے تو آہتہ سے ذکر کرنے گے جی کہ جب ان کی روح نگل تو ان کے چہرہ پر جسم تھا اور بتار ہے سے کہ میں سبزہ اور یا سمین و کھے رہا ہوں ۔ جب فوت ہوئے تو آپ جیسا تمام خصائل میں سے کسی خصلت میں بھی نہ چھوڑا۔

آپ کی وفات ۵۵ ہے میں ہو کی۔ (۲۲۴)۔

(٣٢٣) - "المصوء الملامع لأهل القرن التاسع" (+ ١٨.٢١٤).

#### 5/4/27

### حضرت عبدالله بن دارسٌ

حضرت عبدالله بن ناصرٌ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن وارسٌ بیار ہوئے۔ہم ان کی عیادت کیلئے گئے۔ہم نے ان کے یاس حضرت کیلی بن عمر، حضرت ہمدیس القطال ،حضرت جبلہ اور حضرت سحنون کے اکابر شاگردوں کودیکھا پیسب آپ کے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے۔حضرت ابن دارس فے اینارخ قبلہ کی طرف کرد کھا تھا اور آنسو بہدر ہے تھے۔ آپ سے حضرت کیجیٰ بن عمرؓ نے فر مایا: اللہ آپ کی حالت بہتر کرے۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا: خدا کی قتم! میں موت کے خوف سے نہیں روتا، بلکہ ہیہ پیالہ تو ہرا یک نے پینا ہی ہےاور میں نے اللہ عز وجل کے سامنے بھی حاضر ہونا ہے۔ میں کریم ورحیم کے سامنے پیش ہوں گا۔ میں صرف اس لئے رو ر ہا ہول کہتم میرے بعد قرآن باک کی تلاوت کرو تھے۔رات کوعمادت کرو گئے۔ دن کوروز کے رکھو گئے۔ تہجد پڑھو گے۔ دنیا سے کنارہ کشی کرو مے الیکن میراعمل منقطع ہو چکا ہوگا۔ پھران سے فرمایا: مجھے آ ب سب سے ایک کام ہے۔ بیداون کا جبداؤر جا در ہے میں نے ان میں رات اور دن کو آ ٹھ ہزار مرتبہ قرآن کریم ختم کیا ہے۔ مجھےان میں کفن دے دینا اور ان چٹائیوں پر میں رات کی سیابی میں مجدہ کیا کرتا تھا۔ بیمیری لحد میں رکھ دینا اور میتھوڑے سے جو ہیں ان کوصدقہ کر دینا اور بیرایک مشکیزہ ہے، اس کو اینے پاس رکھ لینا۔خدا کی تیم!اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چیز نہیں،جس كاالثدتغالي مجمدييه حساب كرييه اب میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کی معیت میں حوض پر آنخضرت علیہ



اور صحابہ کے ساتھ اجتماع ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد علیہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔
رسول ہیں۔
اس کے بعد ان کی وفات ہوگئی۔ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ (۲۲۵)۔

(٢٢٥) "رياض النفوس" للمالكي (١/٠٨٩).

# حضرت محمد نبيثا يوري

تاج الدین بی نے امام حاکم سے نقل کیا ہے کہ حضرت محمد نبیثا پوری کی نو سے سال کی عمر میں بیٹی پیدا ہو کی اور جب فوت ہوئے تو آپ کی اہلیہ امید سے تھیں۔ جب ان کی زوجہ نے ان کی وفات کے وقت کہا: میری زیجگی کا وقت قریب ہے۔ آپ نے فرمایا: اس بیچ کو اللہ کے سپر دکر دینا، میری برات آسان سے اتر پیکی ہے، پھر کلمہ شہادت پڑھا اور اسی وقت فوت ہوگئے۔

آپ کی وفات ۲۸ ذوالقعده ۲ سے میں ہو کی۔ (۲۲۲)۔

(۲۲۲) - "طبقات الشافعية" (۲۲۲).



### والدامام الحرمين شيخ ابومحراحمرا كجويتي

مؤرخ ابن خلکان ابوصالح المؤذن سے قل کرتے ہیں کہ حضرت ابو محد الجویٰ "سترہ دن بیار ہے، پھر مجھے وصیت کی کہ میں ان کونسل دوں اور قبر میں دفن کردوں ، چنانچہ جب آپ فوت ہوئے تو میں ان کوکفن بہنا نے لگا تو ان کا دایاں ہاتھ بغل تک بغیر کسی بیاری کے چبک دار اور روشن دیکھا ، ایسے چبک رہا تھا جسے جاند چبکتا ہے۔ میں نے جیران ہوکر دل میں کہا بیہ ان کے فتاوی کی برکات ہیں۔ آپ نیشا پور میں ذوالقعدہ ۱۳۲۸ ہے میں فوت ہوئے۔ (۲۲۷)۔

(٢٢٧) "وفيات الأعيان" (٣٤/٣).



### حضرت ابوحفص عمر بن عبدالله المعروف بهابن الامام الصدفي"

جب آپ کی وفات کا وفت آیا تو پانی مانگا، جب پانی پیش کیا گیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے سلام کا اشارہ کیا۔ ہم نے عرض کیا: کیا آپ نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا: ہاں! یہاں تک کہ آپ کی روح نکل گئی۔

بعض نے یوں نقل کیا ہے جب حضرت ابوحفص کی وفات کا وقت ہوا تو فر مایا: مجھے بشارت دی گئی ہے، میں نے کہا: کس چیز کی؟ فر مایا: تم نے سے آیت نہیں پڑھی۔

يُبَشِّرُهُمُ رَبُّهُمُ بِرَحُمَةٍ مِّنُهُ وَرِضُوَانٍ وَّجَنَّاتٍ لَّهُمُ فِيُهَا نَعِيْمٌ مُّقِيُمٌ. (التوبه: ٢١). (٢٢٨).

ترجمہ:ان کارب ان کو بشارت دیتا ہے،اپی طرف سے بڑی رحمت اور بڑی رضا مندی اور ایسے باغوں کی کہان کے لئے ان میں دائمی نعمت ہوگی۔

(۲۲۸) - "ترتيب المدارك" (۲/۱۵).



#### حضرت ابواسحاق ابراجیم بن محمد الضبی المعروف بابن البرذون و اور اور حضرت ابو بکر بن مذیل ا

یے شیخ ابواسحاق اہلسنت کے مشاکنے میں سے تھے۔ مالکی ند ہب ہونے کی وجہ سے امام مالک کے ند ہب کا خوب دفاع کرتے تھے۔ قیروان جیسے بڑے شہر میں ان سے بڑامضبوط مناظر کوئی نہیں تھا۔

اور حفرت ابو برابن ہریل بھی انہی کے طرز پرچل رہے تھے۔ ان کا معاملہ ابوعبداللہ یا اس کے بھائی ابوالعباس کے سامنے بیش کیا گیا جبکہ یہ دونوں شیخہ شیعہ حکومت پر اعتراض دونوں شیعہ حکومت پر اعتراض کرتے ہیں تو حضرت ابن بر ذون اور حضرت ابن ہدیل کے لئے قید کا حکم صادر ہوا پھر حاکم قیروان نے حسن بن ابوخز بر کو حضرت ابن ہدیل کو پانچ سو کوڑے مارنے کا اور حضرت ابن بر ذون کی گردن مارنے کا حکم صادر کیا تو ابن ابوخز بر نے علطی سے حضرت ابن بر ذون کی گردن مارنے کا حکم صادر کیا تو ابن بندیل کو گوڑے لگائے اور حضرت ابن بر ذون کی گردن مارنے کا حکم صادر کیا تو ابن بر ذون کی گردن مارنے کا حکم صادر کیا تو ابن بر ذون کی گردن مارنے کا حکم صادر کیا تو بین ابوخز بر نے علطی سے حضرت ابن بر ذون کو کوڑے لگائے اور حضرت ابن بر ذون کو کھی شہید کردیا ہے۔

جب حضرت ابن برذون کوشہید کرنے کے لئے ان کے کیڑے اتارے گئے تو ان سے کیڑے اتارے گئے تو ان سے حسن بن انی خنزیر نے کہا: اپنے ند ہب کوچھوڑ دو۔ جواب میں فرمایا: کیاتم مجھے اسلام سے توبہ تائب کرنا چاہتے ہو؟ تو ان کوجھی

www.kestardubaake.nei

آ خرا کات

شہید کر دیا گیا، پھران دونوں حضرات کے بدن رسیوں سے باندھے گئے اور ننگے جسم قیروان میں ان کو خچروں نے گھیسٹا، پھر تین دن تک ان کوسولی پراٹکائے رکھا پھرا تارکر دفن کر دیئے گئے۔

ىيەحاد شە<u>وم ج</u>ىس پېش آيا\_(۲۲۹)\_

شیخ دباغ نے , , معالم الایمان ، میں لکھاہے کہ دونوں مشائخ کو باب , بونس ، سے کیکر باب , ,ابی الربیع ،، تک چہروں کے بل کھسیٹا گیا پھر وہاں سولی پر چڑھادیا گیا۔

دباغ نے مالکی سے ان کی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب عبیداللہ , رقادہ ، پہنچاس نے ایک مخص کو قیروان بھیجا کہ وہ ابن بر ذون آل کے اور ابن مذیل کو گرفتار کر کے لے آئے ، جب بید دونوں حضرات اس کے پاس پہنچ تو انہوں نے عبیداللہ کو اپنے تخت حکومت پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کے دائیں طرف شیعہ ابوعبداللہ بیٹھا ہوا تھا اور بائیں طرف اس کا بھائی ابوالعباس بیٹھا ہوا تھا۔ جب بید دونوں اس کے سامنے پہنچ تو ان سے ابو عبداللہ اور ابوالعباس نے کہا: تم گواہی دو کہ بیر عبیداللہ شیعی ) اللہ کا رسول عبداللہ اور ابوالعباس نے کہا: تم گواہی دو کہ بیر عبیداللہ شیعی ) اللہ کا رسول عبداللہ اور ابوالعباس نے بیک زبان ہوکر کہا:

والله الدى لا الله الا هو لوجاء نا هذا والشمس عن يمينه والقمر عن يساره يقولان انه رسول الله ماقلنا انه رسول الله مرخمه: اس الله كي معبود تيس الريخض آئے جبك سے سواكوئي معبود تيس اگريخض آئے جبك سورج اس كے دائيں طرف ہواور جا نداس كى بائيں طرف ہواور يہ دونوں گوائى ديں كہ بير عبيدالله) الله كارسول ہے تو ہم پھر بھى اس كورسول رہيں مانيں گے۔

(٣٢٩) (معالم الايمان في معرفة أهل القيروان(١٤٨/٢).



اس جواب پرعبیداللہ نے ان کو وہ سزا دینے گاتھم دیا جس کا ذکر ابھی گزرچکاہے۔ (۲۳۰)۔

(٢٣٠) "معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان" (١٤٨/٢).



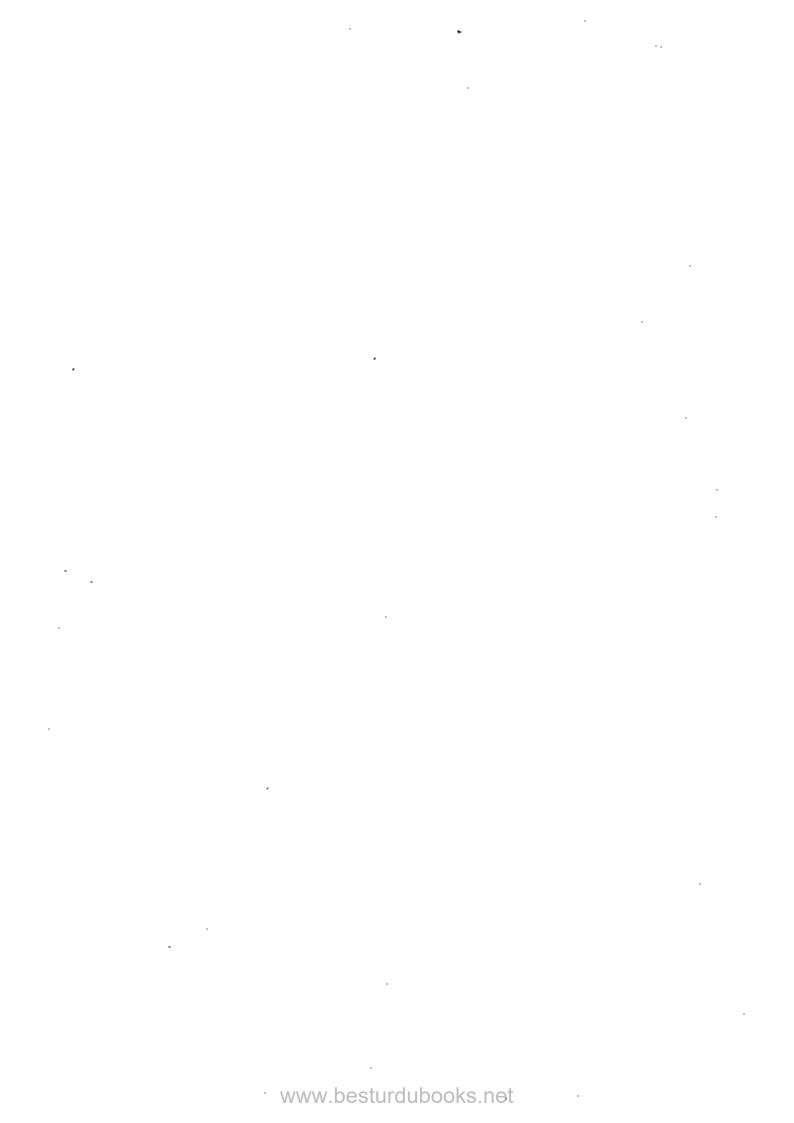



حضرت ابن عون ہے مروی ہے کہ جب حضرت حسن بصری کی و فات كاوقت بواتو آپ نے انساللہ و انا البه راجعون كہااورايني كلائيال نكال کران کوحر کت دی اور فرمایا: صبر واستنسلام کی یہی منزلت ہے۔ (۲۲۳)۔ حضرت پولس بن عبیدٌ قرماتے ہیں: جب حضرت حسن بھری کی وفات كاوفت بواتوانهول نےانا للہ وانا الميه د اجعون كهناشروع كردياتوان کے صاحبزادہ بنے اپنا چہرہ ان کے سامنے کر کے عرض کیا: اے اما جان! آ ی نے ہمیں عملین کر دیا ہے۔ کیا آ ی نے کچھ دیکھا ہے؟ فرمایا: میمرا نفس ہےاس کی مثل مجھے کوئی مصیبت نہیں پہنچی ۔ (۲۳۲)۔ حضرت کلثوم بن جرفر ماتے ہیں: جب حضرت حسن بصری کے ورو میں شدت بیدا ہوئی تو آب رونے لگے۔ان سے عرض کیا گیا آب کیوں رور ہے ہیں۔فرمایا: کمزورسی جان ہے اور معاملہ بڑا بھیا تک ہے اور ہم اللہ کے لئے ہیں اور اس کی طرف ہم نے اوٹ کرجانا ہے۔ (۲۳۳)۔ حضرت حسن بصریؓ نے فر مایا: موت نے دنیا کورسوا کر دیا۔اس نے عقلند سے لئے و نیامیں کوئی خوشی نہیں چھوڑی۔

<sup>(</sup>۲۳۱) "وصباياالعلماء عندالموت"(۷۸. ۹۵)و"كتاب المحتضرين" ص (۱۲۲.۱۲۱).

<sup>(</sup>٢٣٢) "كتاب المحتضرين" ص (١١١).

<sup>(</sup>٢٣٣) "كتاب المحتضرين" ص (١٢٤).

حضرت ہشام بن حمان فرماتے ہیں ہم محد بن سیرین کے پاس جمعرات کوشام کے وقت موجود تھے ہمارے پاس عصر کے بعد ایک آ دی آ ہم محد بن اطلاع کی کہ حضرت حسن بھری فوت ہو چکے ہیں تو حضرت ابن سیرین نے اللاع کی کہ حضرت حسن بھری فوت ہو چکے ہیں تو حضرت ابن سیرین نے الن کے لئے رحمت کے کلمات کے اور ان کارنگ اڑ گیا اور بات جیت کرنے سے دک گئے پھر غروب آ فناب تک کوئی بات نہیں کی اور بات جیت کرنے سے دک گئے پھر غروب آ فناب تک کوئی بات نہیں کی اور حاضرین نے بھی جوان کی کیفیت دیکھی تھی اس کی وجہ سے خاموش رہے۔ حضرت حسن بھری کی وفات کے بعد حضرت امام محمد بن سیرین بھی زندہ نہ رہے۔ مسوائے چند دنوں کے۔

مروی ہے کہ حضرت حسن بھری کوغشی طاری ہوئی' پھر پچھ دیرافاقہ ہوا تو فرمایا تم نے مجھے باغات اور چشموں اور شان والے مقام سے بیدار کر دیا ہے۔ (۲۳۴)۔

(۲۳۴) "السير"



# حضرت ربيع بن خثيم

حضرت سرية الرئيع فرماتی جيں كه جب حضرت رئيع" كا آخرى وقت موا تو ان كى صاحبزادى رونے لكيس دفرمايا: بينى! مت رو بلكه يول كهه خوشخبرى موآج ميراباب خيركوئينجنے والا ہے۔(٢٣٥)-

حضرت سعید بن حیان تیمی فرماتے ہیں : میں حضرت رہے بنظیم کے پاس حاضر ہوا جبکہ ان کے پاس بربن ماعز ان کی تارداری کررہے تھے انہوں نے ان کی داڑھی پرلعاب دیکھا تو منہ چڑھالیا 'ان سے حضرت رہے تھے انہوں نے ان کی داڑھی پرلعاب دیکھا تو منہ چڑھالیا 'ان سے حضرت رہے تھے نے فرمایا: کیا تم کراہت کررہے ہو۔ خدا کی شم! میں پہند نہیں کرتا کہ یہ (نفس) دیلم کے لوگوں سے بھی زیادہ اللہ کے سامنے سرش بن حائے۔ (۲۳۲)۔

حضرت عبدالملک بن عمیر فرماتے ہیں کہ حضرت رہیج بن منتم سے عرض کیا گیا ہم آپ کے لئے کوئی طبیب نہ بلادیں: فرمایا دیکھو پھرسوچ کرکہا:

وعسادا وشمود واصبحاب البرس و قبرونا بين ذلك كثيرا. (الفرقان: ٣٨).

ترجمہ: اور ہم نے عاد وشمود اور اصحاب الرس اور ان کے بیج جیج جیج جی میں بہت سی امتوں کو ہلاک کیا۔

(۲۳۵) "حلية الاولياء (۱۲/۲) 1)" الكتاب المصنف" لابن ابي شيبة (۲۳۵) (۱۳۷) و "كتاب (۱۳۵) و "كتاب المحتضرين" ص (۱۲۰) و "كتاب المحتضرين" ص (۱۲۰) و "تهذيب الكمال" (۲۷۹). (۲۳۲) و "تهذيب الكمال" (۲۳۹) و "تهذيب الكمال" (۲۳۹) مي (۲۳۷) و "جلية الاولياء" (۱۵/۲).



اس کے بعد حضرت رہیجے نے ان کی دنیا کی حرص اور اس میں رغبت کا ذکر کیا اور بتایا کہ ان میں رغبت کا ذکر کیا اور بتایا کہ ان میں بھی مریض اور اطباء تضاور نہ کوئی علاج کرنے والا ۔ تعریف کرنے والے بھی مر گئے اور تعریف والے بھی مر گئے اور تعریف والے بھی مر گئے۔ (۲۳۷)۔

(۲۳۷) "المصنف" لابن ابي شيبة (۱۳/۰۰۰) و"كتاب المحتضرين" ص (۱۲۱).

#### حضرت محمد بن المنكدر "

حضرت ابوعبداللہ محمد بن منکدر سیائی کا خزانہ تھے علمائے ربانیین ان کے پاس جمع ہوتے تھے۔ ان کا شارا کا برقراء میں ہوتا ہے طویل عمر تک روتے رہے جب حضور علیہ کی حدیث پڑھتے تو بدرونے کواپنے قالومیں ندر کھ سکتے تھے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن زید فرماتے ہیں کہ حضرت صفوان بن سلیم حضرت محمد بن منکدر آئے پاس حاضر ہوئے جبکہ آپ موت کی حالت میں عضرت محمد بن منکدر آئے پاس حاضر ہوئے جبکہ آپ موت کی حالت میں محص انہوں نے پوچھا: اے ابوعبداللہ! شاید کہ میں دیکھر ہا ہوں کہ آپ موت گراں ہور ہی ہے گھر وہ موت کی آسانی بتاتے رہے کھر حضرت محمد بن منکدر سے ہٹ گئے حتیٰ کہ ان کا چبرہ چراغ کی طرح روشن نظر آنے لگا بین منکدر سے صفوان سے حضرت محمد بن منکدر آنے فرمایا: اگر تو وہ و کھتا جو میں وکھے رہا تھا تو تیری آئی میں شخدی ہو جا تیں اس کے بعد ان کی وفات ہوگئی۔ (۲۳۸)۔

(٢٣٨) "حلية الاولياء" (١٣٤/٣) و "كتاب المحتضرين".



# حضرت ضيغم بن ما لكُّ

عابد و زاہر ربانی برزگ تھے۔خوب روتے تھے اتنا نماز پڑھی کہ کمر جھک گئی۔ایک تہائی رات آ رام کرتے تھے اور دو تہائی رات کی عبادت میں مصروف رہتے تھے مضرفر ماتے ہیں: میں نے حضرت میغم ہے ان کی بیاری میں یو چھا۔اے ابو مالک!اللہ تعالی آ پ کواپنی عبادت کے کھڑا کر دیں فر مایا: یہ دعا کروگہ اللہ تعالی تمہیں اپنی رحمت کی لیسٹ میں لے لے۔پھرانہوں نے آ مین کہی۔خدا کی شم!اس کے بعدوہ اپنی بیاری سے صحت یاب نہوئے۔(۲۳۹)۔

(٢٣٩) "كتاب المحتضرين" ص (٢٢١).



## حضرت صفوان بن سكيم

حضرت ابن ابی حازم ہے منقول ہے کہ جب حضرت صفوان بن سلیم کی وفات کا وفت ہوا تو ان کے دوست احباب بھائی جمع ہو گئے تو یہ بستر پر کروٹیس بدلنے گئے۔ انہوں نے عرض کیا: شاید آپ کی کوئی حاجت ہے پچھ حاضرین نے کہا: ہاں! پھر ان کی صاحبز ادی نے فر مایا: ان کو کوئی حاجت نہیں تو ایک شخص نے کہا: ان کو ایک حاجت ہے۔ یہ چا ہتے ہیں کہ تم مان کے پاس سے چلے جاؤ تا کہ یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں چنا نچے حاضرین انی جگہ ہے اٹھ گئے اور یہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور نماز شروع کر دی۔ بس اسی وفت کر گئے تو ان کی بیٹی نے جیخ ماری تو حاضرین اندر آئے اور ان کو اٹھایا 'جبکہ وہ فوت ہو چکے تھے۔ (۲۲۴)۔

(٢٢٠) "كتاب المحتضرين" ص (١٦٩.١٤٠).



#### حضرت صفوان بن محرزً

حضرت ثابت بنانی " فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت حسن بھری حضرت صفوان بن محرز کی عیادت کے لئے گئے جب کہ وہ بہت بیار تھے تو انہوں نے فرمایا: جس شخص کی میری طرح کی حالت ہواس کا دل آخرت سے معمور ہے آپ کے نزدیک دنیا مکھی ہے بھی زیادہ حقیرتھی۔ (۲۲۲)۔

(٢٣١) "كتاب المحتضرين" ص (٢٠٥).



#### الامام القدوة حضرت ثابت البناني

حضرت بکرمز نی ؓ فرماتے ہیں: جو مخص زمانہ بھرسے بڑے عابد کود کھنا جا ہے تو وہ حضرت ثابت بنانی <sup>"</sup> کی طرف دیکھ لے۔

حضرت میارک بن فضالہٌ فرماتے ہیں: میں حضرت ثابتٌ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا: اے بھائی میں کل رات اس طرح نماز نہیں یرْ ه سکا جس طرح میں برُ ها کرتا تھا اور میں اب روز ہ رکھنے کی طافت نہیں ر کھتا اور نہ ہی اینے ساتھیوں کے یاس جا سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ اللہ کا ذكر كرون -اے اللہ! جب تونے مجھے اس سے لاجار كر ديا ہے تو مجھے ونيا میں ایک بل کے لئے بھی زندہ نہ چھوڑ۔ (۲۴۲)۔

حضرت محمد بن ثابت بنانی " فرماتے ہیں : میں موت کے وقت اینے والدكوكلمه كي تلقين كرنے كے لئے گيا تو آ بُّ نے فرمایا: اے مِیٹے! مجھے تنہا حچوڑ دؤ میں اینے ساتویں ورد میںمصروف ہوں ان کی حالت بیھی کہوہ تلاوت کرر ہے نتھےاوران کی روح نکل رہی تھی۔ (۲۴۳)۔

انہوں نے دعا کی تھی: اَللَّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ اَعْطَيْتَ اَحَدًا مِنُ خَلُقِكَ الصَّلُواةَ فِي قَبُوهِ فَاعْطِينِيها. (إاالله الرُّوكسي كواين مخلول مين الااس کی قبر میں نماز کی تو فیق دیے تو مجھے بھی اس کی تو فیق دینا)۔ (۲۴۴)۔

<sup>&</sup>quot;سير أعلام النبلاء" (٢٢٠/٥).

<sup>&</sup>quot;صفة الصفوة" (٣١٣/٣)، و "حلية الأولياء" (٣٢٢/٢)، و ( T 7 m) "الثبات عندالمعات" ص (٢٣١).

<sup>&</sup>quot;حلية الأولياء" (٣١٨/٢).



الله تعالی نے آپ کی اس دعا کو قبول فر مایا: جیسا کہ علامہ سیوطیؒ نے اپنی مشہور کتاب "مشرح الصدود" میں لکھا ہے کہ حضرت ثابت بنائی ؓ کی قبر کے پاس ایک شخص کی قبر کھودی گئی تو آپ کی قبر کی دیوار گرگئی تو حاضرین نے لوگوں سے معلوم کیا کہ بی قبر کس کی ہے؟ ان کو بتایا گیا کہ بیہ حضرت ثابت بنانی ؓ کی قبر ہے تو جب ان کی قبر کی دیوار کھلی تو آپ کو قبر میں دیکھا گیا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔

#### حضرت زياد بن عبدالله النميري

آپنہایت صالح آ دمی تھے۔رات کو گھڑے ہوکر عبادت کرتے اور تہجد پڑھتے تھے۔ جب ان کی وفات کا وفت آیا تو فرمایا: اگر میں اس بات کواہم نہ بھتا تو میں یہ بھی نہ بتا تا۔خدا کی قتم! موت کے ذکر نے میرے دل کو ٹکڑے کردیا ہے۔ حتی کہ مجھے ڈرہے کہ یئم مجھے مار نہ ڈالے ہیں اے اللہ! میں تیرے پاس حاضر ہور ہا ہوں تو مجھے نہ مجھولنا'اس کے بعد آپ کی آئی تھیں تارہو گئیں اور فوت ہو گئے۔

#### حضرت عطاءتهمي بصري

حضرت عبدالواحد بن زیدر حمه الله فرماتے ہیں: کہ ہم حضرت عطاء سُلمیؒ کے پاس ایک بیماری میں حاضر ہوئے ۔ ان کو بے ہوشی چھا گئی پھر افاقہ ہواتو ان کے شاگر دوں نے اپنے ہاتھ ان کی دعا کے لئے اٹھا دیئے تو آیؒ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا:

اے ابوعبیدہ! ان کو کہو: میرے لئے بچھ دیر وقفہ کرلیں اللہ کی شم! میں پہند کرتا ہوں کہ میری روح میرے حلق کے کوے اور نرخرہ کے درمیان قیامت تک کے لئے گروش کرتی رہے۔ مجھے ڈر ہے کہ بیجہ می طرف نہ نکلے بھررو پڑے۔ حضرت عبدالواحد بن زید کہتے ہیں: یہ بات کہہ کرانہوں نے مجھے بھی زلا دیا۔ خدا کی شم! موت کے بعدتو مصیبت آئے گی اس میں بڑی گھبراہ ہے۔ (۲۲۵)۔

حضرت صلت فرمات ہیں میں نے حضرت عطاء تکمی ہے موت کے وقت بیددعاسی:

اَللَّهُمَّ ارْحَمُنِي فِي اللَّانَيَا غُرُبَتِي وَارْحَمُ عِنْدَالُمَوْتِ صَرْعَتِي وَارْحَمُ فِي الْقَبْرِ وَحُدَتِي وَارْحَمُ مَقَامِي بَيْنَ يَدَيُكَ يَوُمَ النَّشُورِ. (٢٣١).

ترجمہ: اے اللہ! دنیا میں میری اجنبیت پررحم فر مااورموت کے وقت میرے ہارجانے پررحم فر مااور قیامت کے دن اپنے سامنے میرے کھڑے ہونے پررخم فرما۔ \_\_\_\_

<sup>(</sup>٢٣٥) با "حلية الاولياء" (٢٢٣/٦) و"كتاب المحتضرين" ص(١٥١. ١٥٢). (٢٣٨) با (٢٣٨) با المحتضرين" ص(١٥٢). (٢٣٨) با والداء" (٢٢٣/٢) و" الممحتضرين" ص(١٤٢).

## حضرت ابوالتياح بزيد بن حميد الضَّبَعيُّ

حضرت ابوایاس ان کے بارے ہیں فرماتے ہیں ابھرہ میں میرے بزدیک ان سے زیادہ کوئی محبوب نہیں کہ میں اللہ عز وجل کوایسے اعمال کے میں اللہ عز وجل کوایسے اعمال کے میں۔(۲۴۷)۔
ماتھ ملوں جیسے ابوالتیا گئے نے اعمال کئے ہیں۔(۲۴۷)۔
حضرت جعفر بن سلیمان ضعی فرماتے ہیں ہم حضرت ابوالتیاح ضعی کے پاس ان کی اس بیاری میں عیادت کے لئے گئے جس میں وہ فوت ہوئے باس ان کی اس بیاری میں عیادت کے لئے گئے جس میں وہ فوت ہوئے سے انہوں نے فرمایا: خداکی تم اسلمان آدمی کوآج کے دن یعنی جب وہ کسی کوموت کی حالت میں دیکھا ہوگے اللہ کے معاملہ میں مستی کو براجرم دیکھے اور میہ کہ وہ ایسے موقع سے اللہ کی مستی کررہے ہیں اس ستی کو براجرم دیکھے اور میہ کہ وہ ایسے موقع سے اللہ کی

عبادت میں خوب محنت شروع کر سے اس کے بعد آپ رو

(274

\_(rm)\_<u>\_</u>\_½

(٢٣٨) "حلية الاولياء" (٨٣/٣) و"كتاب المحتضرين" ص (٢١٥.٢١٣)

#### ولى ربانى حضرت ربعى بن حراش العبسيّ

حضرت حارث غنوی فرماتے ہیں : حضرت ربعی بن حراش نے تسم الھائی تھی کہ وہ ہیستے ہوئے اپنے دانت ظاہر نہیں کریں گے جب تک بینہ جان لیس کہ ان کا انجام کیا ہوگا' حضرت حارث فرماتے ہیں : وہ شخص جس نے حضرت کو مسل دیا تھا وہ بتایا ہے کہ آپ اپنے عسل کے تختہ پر مسکراتے رہے اور ہم انہیں عسل دیتے رہے۔ (۲۴۹)۔

رہے اور ہم انہیں عسل دیتے رہے۔ (۲۴۹)۔

میساری زندگی اللہ سے ڈرتے رہے وفات کے بعد اللہ تعالی نے اس خوف کو خوشی میں تبدیل کردیا۔ (امداد اللہ انور)

(۲۳۹) "سير اعلام النبلاء" (۱/۳) ۳۲۱)



## حضرت ربيع بن حراشٌ

حضرت ربعی فرماتے ہیں ہم چار بھائی سے ربیج ہم سے زیادہ نماز

پڑھتے سے اور گرمیوں ہیں روز سے کھتے سے جب وہ فوت ہوئے ہم ان

کے اردگر دبیٹھے ہوئے سے اور ایک شخص کوان کا کفن خرید نے کے لئے بھیجا

تو حضرت ربیج نے اپنے سرسے کیڑا ہٹایا اور کہا:السسلام علیہ کے اور میں نے کہا:السلام! کیا موت کے ماضرین نے کہا:السلام! کیا موت کے معائی و علیہ کے السلام! کیا موت کے بعد بھی سلام کررہے ہو؟ فرمایا: ہاں! تمہار سے بعد میری اپنے پروردگار سے بعد بھی سالم کررہے ہو؟ فرمایا: ہاں! تمہار سے بعد میری اپنے پروردگار سے مالا قات ہوئی ہے اور میں اپنے رب سے اس حالت میں ملا ہوں کہ وہ ناراض نہیں تھا'اس نے مہر بائی ورحمت اور گاڑھے رہیم سے میرااستقبال کیا۔ سن لو! حضرت ابوالقاسم (محر علیہ ہے) میری نماز جنازہ کے انتظار میں ہوگئے جن کو تھائی میں رکھا جا تا ہے (اوران کوالٹ بلیٹ کیا جا تا ہے)۔

ہو گئے جن کو تھائی میں رکھا جا تا ہے (اوران کوالٹ بلیٹ کیا جا تا ہے)۔

## حضرت ابوخليفه حجاج بن عتاب العبديُّ

حضرت عمر بن ابی خلیفہ فرماتے ہیں: جب میرے والدکی موت کا وقت آیا تو آپ رو پڑے۔ آپ سے بوچھا گیا آپ کیوں روتے ہیں: فرمایا: خدا کی سم! مجھے قیامت کے دن مٹی سے اٹھنے کے وقت چروں کے خاک آلود ہونے نے رلایا ہے۔

#### حضرت ما لک بن دینارّ

حضرت ابوعیسیٰ فر ماتے ہیں: کہلوگ حضرت مالک بن دینارؓ کے پاس اس وقت حاضر ہوئے جب وہ موت کی حالت میں تتھے اور بیہ کہہ رہے تھے: ایسے ہی دن کیلئے ابویکیٰ (مالک بن دینارؓ) کی رات دن کی (عبادت کی) محنت تھی۔ (۲۵۰)۔

حضرت عمارہ بن زاذان سے مروی ہے کہ حضرت مالک بن دینار کی وفات کا جب وفت آیا تو فر مایا: اگر مجھے ناپند نہ ہوتا کہ میں وہ کام کروں جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کیا تو میں اپنے گھر والوں کو وصیت کرتا کہ جب میں مرجا وَں تو مجھے با ندھ دینا اور میرے ہاتھوں کومیری گردن کے ساتھ۔ جکڑ دینا اور مجھے اسی حالت میں لے جاکر وفن کر دینا۔ جس طرح ہے بھا گے ہوئے غلام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جب میرارب مجھ سے یو جھے گا تو میں عرض کروں گا: اے میر ے رب! میں نے تیرے لئے اپنے نفس کوایک میں عرض کروں گا: اے میر ے رب! میں نے تیرے لئے اپنے نفس کوایک بل بھر کے لئے بھی راضی نہیں کیا۔ (۲۵۱)۔

حضرت ابو محمد خزیمی قرماتے ہیں: جب حضرت مالک بن وینار کی وفات کا دفت آیا تو فرمایا: میری دنیا کے گھرے آخرت کے گھر جانے کے لئے تیاری کرا دو پھر آپ فوت ہو گئے اور ان کے گھر میں بچھ نہیں تھا۔ سوائے پرانی جا در' ایک بیمانی جا در' ایک لوٹا اور ایک چٹائی کے نکڑا کے۔ (۲۵۲)۔

<sup>(</sup>٢٥٠) "صفة الصفوة"(٢٨٨/٣) وكتاب المحتضرين" ص(١٣٢).

<sup>(</sup>٢٥١) "الثبات عندالممات"ص (٢٨١) و"صفة الصفوة" (٢٨٨/٣).

<sup>(</sup>٢٥٢) "حلية الاولياء"(٣٦١/٢)،و"كتاب المحتضرين"ص(١٣٣).



حضرت حزم بن افي حزم فرمات بين بهم حضرت مالك بن وينار ك باس اس بيارى بين حاضر موئ جس بين آپ نے وفات بائي هي وہ بہت دھی تھے۔اس حالت بين انہوں نے آسان كى طرف سراتھا يا اور بيد عاكى: اللّه هم إنَّكَ تَعُلَمُ أَنِي لَمُ اَسُحَنُ أُحِبُ الْبَقَاءَ فِي اللَّهُ نَيا لِبَطُنِ وَلَا لِفَوج (٢٥٣).

ترجمہ: اے انٹدتو جانتا ہے میں دنیا میں پیٹ اور شرمگاہ کے لئے زندہ رہنے کو پسندنہیں کرتا تھا۔

(٢٥٣) "حلية الاولياء"(٣١١/٢) و"صفوة الصفوة"(٣/٢٨٨. ٢٨٨) و "كتاب المحتضرين"ص(٣٠٨.٢٠٣) و"الثبات عندالممات" ص (٨٣٨).

## حضرت ابوعمران الجوني

ان کانام عبدالملک بن صبیب الجونی " ہے جب بیاذان کی آواز سنتے تھے اوان کا رنگ بدل جاتا تھا اور آئھوں ہے آنسو جاری ہو جاتے تھے حضرت جعفر الضبعی ان کے بارے میں فرماتے ہیں : کہ میں حضرت ابو عمران الجونی " کے پاس حاضر ہوا جبکہ وہ موت کی حالت میں تھے۔ان کے پاس حضرت ابو بہتنانی تشریف لائے اور ان کے صاحبز ادے سے فرمایا : اپنی دورت ابو عمران نے اپنے اباکولا السب الا اللہ کی ملقین کروئو حضرت ابو عمران نے اپنے صاحبز ادہ سے بوجھا: یہ کیا فرماتے ہیں : عرض کیا کہ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے اباکولا اللہ کی ملقین کروئو حضرت ابو عمران نے اپنے اباکولا اللہ کی ملقین کروئو حضرت ابو عمران نے اپنے اباکولا اللہ کی ملقین کروئو حضرت ابو عمران نے اپنے اباکولا اس کے سواتو میں کسی چیز کو بہتا تنا بھی نہیں ہوں۔ (۲۵۳)۔

(٢٥٣) "كتاب المحتضرين" ص (٢٠٩).



## حضرت سليمان تيمن

ان کا نام سلمان بن طرخان تھا۔ یہ بھرہ کے عالم و عابد تھے۔امام شعبہ ان کے بارے میں فرمائے ہیں کہ جب بیہ آنخضرت علیہ کی حدیث بیان فرمائے تو ان کارنگ بدل جاتا تھا۔ میں نے ان سے زیادہ سچا آدمی نہیں دیکھاتھا۔

ان کے صاحبزادے حضرت معتمر فرماتے ہیں: کہ میرے والد عالیہ سال تک ایک دن روزہ رکھتے رہے اورایک دن وقفہ کرتے رہے ان کی وفات ہونے لگی تو مجھ سے ان کی وفات ہونے لگی تو مجھ سے فرمایا: اے میرے بیٹے مجھے رخصت (اللہ تعالی کے درگزر کرنے کی) اصادیث سناؤ امید ہے کہ اللہ تعالی سے اس حالت میں ملوں گا کہ میں اس سے حسن ظن رکھتا ہوں۔ (۲۵۵)۔

حضرت ابراہیم تخفی کا ارشاد ہے کہ حضرات (صحابہ و تابعین) پہند کرتے تھے کہ آ دمی کوموت کے وقت اس کے نیک اعمال یا دولائے جا کیں تا کہ اس کا اپنے رب کے ساتھ حسن ظن قائم ہوجائے۔

(٢٥٥) "حلية الاولياء"(٣١/٣) و "صفة الصفوة" (٢٩٩/٣) و "حسن النظن" لابن ابى الدنيا" خبر رقم (٢٩) و "الثبات عندالممات" ص(١٣٨) و "كتاب المحتضرين" ص(٩٩).



## حضرت عبدالله بن عامرالاسلمي المد في "

جب حضرت عبداللہ بن عامر بن عبداللہ بن اوس کی وفات کا وفت آیا تو وہ رونے گے اور سخت روئے تو ان کے گھر والوں نے حضرت ابو حازم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے بھائی موت کے وفت گھبرا گئے ہیں آپ آ کران کو سلی اور صبر دلائیں۔

حضرت ابن افی حازم فرماتے ہیں : میں اپنے ابا کے ساتھ ان کے یاس حاضر ہوا تو ان کو میر ہے ابانے کہا: اے ابوعا مرق کیوں رور ہے ہو۔ خدا کی شم! تمہارے اور تمہارے سرور کے دیکھنے کے درمیان صرف اس دنیا سے جدا ہونے کا وقت حائل ہے اور موت ہی تو ہے جس کود کھے کرتم رور ہے ہو۔ اس کے لئے تو تم عبادت کے لئے محنت کیا کرتے تھے تو حضرت عامر سے ان کی کلائی پکڑی اور فرمایا: اے ابوحازم ایے جلد جہنم کی آگ پر کیسے صبر کرے گی تو میرے اباان کی ہے بات س کرروتے ہوئے نکل آگ پر کیسے صبر کی نماز کی اذان کہی گئی تو میرے اباان کی ہے بات س کرروتے ہوئے نکل آگ پر کیسے کی نماز کی اذان کہی گئی تو میں جانے کے لئے کھڑے ہوئے لیکن گر

(٢٥٦) "كتاب المحتضرين" ص (١٦٨.١٦٨).



## حضرت يزيد بن ابان الرقاشيّ

آپ اللہ کے برگزیدہ آ دمیوں میں سے تھے اخیر رات کو بہت رویا کرتے تھے۔حضرت حوشب بن عقبل فرماتے ہیں: میں نے حضرت یزید الرقاشی سے جب ان کی وفات کا وفت آیا تو سنا:

كُلُّ نَفُسِ ذَائِقَةُ المَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَقِّوُنَ أَجُوُرَكُمُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ. (آل عمران: ١٨٥).

ترجمہ: ہرجی نے موت کا ذا لقہ چکھنا ہے اور لا زمانتم قیامت کے دن اپنے پورے پورے اجردیئے جاؤگے )۔

من لواعمال حاضر ہو چکے اور اجر کھمل ہو چکے۔ ہر مختی کواس کی محنت
طے گی۔ دنیا اور دنیا والوں کی اخیر موت ہے پھر رو پڑے پھر یوں التجا کی:
"اے وہ مخص جس کامسکن قبر ہوجس کا موقف اللہ کے سامنے ہوا ورکل کواس نے جہنم پر پہنچنا ہوتو نے اپنے آپ کے لئے کیا آگے بھیجا تو نے اپنی موت کے اکھاڑ ہے کے لئے کیا آگے بھیجا تو نے اپنی موت کے اکھاڑ ہے کے لئے کیا تیار کیا تو نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کے وقت کے لئے کہا تیار کیا جو ایسے (۲۵۷)۔

حضرت درست القرازُ فرماتے ہیں: جب حضرت برید رقاشی کی وفات کا وقت آیاتو آپ رو پڑے۔ان سے بوچھا گیا: آپ پر الله درخمت فرمائے: آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا: الله کی شم! میں اپنے رات کے قیام اللیل اور دن کے روز ون کے فوت ہونے پر دور ہا ہوں کھر روکر فرمایا: اے برید تیرے گئے کون نماز پڑھے گا؟ کون روزہ رکھے گا تیرے بعد نیک

(٢٥٤) "تهليب الكمال"(٢٦/٣٢)"كتاب المحتضرين"ص (١٣٥).



اعمال کے ساتھ تیرے لئے اللہ کا قرب کون تلاش کرے گا؟ تیرے گذشتہ گنا ہوں کی اس کے سامنے کون معافی مانگے گا؟ اے بھائیو تم پر افسوس اپنی جوانی کے دھوکہ میں ندر ہنا جوام عظیم اور موت کا شدت قرب مجھ پر اتر اسے وہ تہہیں بھی لاحق ہوکرر ہے گانجات کی فکر کرلؤ نجات کی فکر کرلو۔اے بھائیو! ڈرجاؤاورڈرنے میں سبقت کرو۔اللہ تم پر رحم فرمائے۔(۲۵۸)۔

(۲۵۸) "تهذيب الكمال"(۲۱/۳۲)و"كتاب المحتضرين" صار ۲۵۸).



#### حضرت توبه بن الصمه

امام ابن الجالد نیافر ماتے ہیں: مجھے قریش کے ایک آدمی نے بیان کیا کہ حضرت طلحہ بن عبیداللہ کی اولا دمیں سے ایک شخص رقہ میں رہتے تھے۔ ان کا نام تو بہ بن الصمہ تقا۔ وہ اپنا خوب احتساب کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی عمر شار کی تو ساٹھ سال ہے 'ساٹھ سال کے دن شار کئے تو اکیس ہزار بانچ سو دن ہے پھر چیخ مار کر فر مایا: ہائے ہلاکت میں اللہ کو اکیس ہزار گنا ہوں کے ساتھ ملوں گا جبکہ ہردن میں دیں ہزار گناہ ہوتے ہیں پھر غش کھا کر گریڑے۔ دیکھا گیا تو جان نکل چکی تھی۔ (۲۵۹)۔

(٢٥٩) - "صفية الصفوة" (٣/٣ ١٩).

#### عابدکوفهٌ حضرت ابراجیم تیمی

آپ نے فرمایا: جب تو کسی مخص کود کیھے جو تکبیراولیٰ میں ملنے میں ستی کرتا ہے تو اس سے الگ ہوجا' حفرت ملی بن محمد فرماتے ہیں: تجائی بن پوسف نے حضرت ابراہیم مختی کوطلب کیا پیغام رساں آیا اور کہا: میں ابراہیم کو لینے آیا ہوں تو حضرت ابراہیم ہی نے فرمایا: میں ابراہیم ہوں۔ انہوں نے اس کو حلال نہ سمجھا کہ وہ اس کی حضرت ابراہیم مختی کی طرف رہنمائی کریں۔ چنانچہ ججاج نے ان کودیماس کی جیل میں قید کرنے کا حکم دیدیا۔ کریں۔ چنانچہ ججاج نے ان کودیماس کی جیل میں قید کرنے کا حکم دیدیا۔ وہاں کے قیدیوں کے لئے دھوپ سے بچاؤ کا کوئی ساینہیں تھا اور نہ ہی سردی سے بیجنے کے لئے کوئی کمرہ تھا اور ہم دوقید یوں کوایک زنجیر میں باندھا ہوا تھا۔ جس سے حضرت ابراہیم کی طبیعت بگر گئی۔ ان کی والدہ نے ان کی مادہ نے ان کی مادہ نے ان کی الدہ نے ان کی الدہ نے ان کی الدہ نے ان کی مادہ نے ان کی الدہ نے بات کی عیادت کی 'لیکن پہچان نہ سکی۔ حتی کہ خود ابراہیم ہی گئے اس سے بات کی اور فوت ہو گئے۔

حجاج نے خواب میں ایک کہنے والے سے سنا کہ آج رات اس شہر میں اہل جنت میں سے ایک شخص فوت ہوگیا ہے۔ اس نے بوجھا کون فوت ہوا تو بتا ہے۔ اس نے بوجھا کون فوت ہوا تو بتا ہے والے نے بتا یا کہ جیل میں حضرت ابراہیم میں فوت ہوئے ہیں تو کہا رہ شیطان کے ورغلانے والے خوابول میں سے ایک خواب ہے ججاج کے حکم پران کوکوڑ اکر کٹ کی جگہ پرڈال دیا گیا۔ (۲۲۰)

(٢٦٠) - "سير اعلام النبلاء" (١٤٠/٥).



## حضرت عبيد بن عمير

جب ان کی وفات کا وقت ہوا تو پوچھا گیا: آپؒ کی کیا خواہش ہے؟ فر مایا: میں قرآن پاک کے ایک پخته اعتقادر کھنے والے خص کواپنے سامنے قرآن بڑھنے کو جا ہ رہا ہوں۔(۲۲۱)۔



## حضرت ابو بكرنهشلي

حضرت شیخ نہشلی کوفی " فرماتے ہیں: ہم حضرت ابوبکرنہشلیؒ کے پاس حاضر ہوئے جبکہ وہ اس دنیا ہے آخرت کی طرف روانہ ہورہے تھے۔ پھر بھی وہ اشارے سے نماز پڑھ رہے تھے۔ ان سے حضرت ساک نے فرمایا: اس حالت میں بھی؟ فرمایا: مجھے فکر ہے کہ میرااعمال نامہ لپیٹا جارہا ہے۔



## حضرت مغيره بن ڪيم صنعاني ٿ

حضرت عبدالعزیز بن انی رواد و میں: میں حضرت مغیرہ بن حکیم میں ان کی اس مرض کی حالت میں گیا جس میں انہوں نے وفات پائی کے پاس ان کی اس مرض کی حالت میں گیا جس میں انہوں نے وفات پائی تھی ۔ میں نے ان سے عرض کیا: مجھے کوئی وصیت فرما کیں تو فرمایا: اس قبر کے لئے سیجھے کرلو۔ (۲۶۲)۔



# حضرت خصيف بن عبدالرحمانٌ

حضرت عبدالسلام بن حرب سے روایت ہے کہ حضرت خصیف بن عبدالرحمٰن جزری جو کہ حضرت عثان بن عفان کے غلام رہ چکے ہے انہوں نے موت کے وقت فر مایا: جب ملک الموت ہمارے پاس آئے تواس کے سامنے ہماری یہ کیفیت پیش نظر رہے کہ اے اللہ! میں جس حالت میں ہوں تو جا نتا ہے کہ میں تجھے سے اور تیم ہے دسول سے محبت کرتا ہوں۔ (۲۶۳)۔

(٢٦٣) "كتاب المحتضرين" ص (١٢٩).



## حضرت زبيدالإياميٌ

حضرت سعید فرماتے ہیں میں حضرت زبیدایا می کے پاس ان کی ہاری کی حالت میں جس میں آ ب فوت ہوئے تھے حاضر ہوا اور بیدعا کی حضی: اللہ تعالی آب کو شفاء دے ۔ فرمایا: اللہ سے خیر کی طلب کرو۔ (۲۲۴) یایوں کہا کہ میں اللہ سے خیر کا طلب گار ہوں۔

(٢٦٣) الصفوة" (٩٨/٣) و "كتاب المحتضرين" ص (٢٦٨).

## حضرت مفضل بن يونسٌ

حضرت مطیر بن ربیج "فرماتے ہیں: حضرت مفضل بن یونس کی عادت تھی جب رات ہوتی تو فرماتے: میری عمر کا ایک کامل دن گزرگیا اور جب صبح ہوتی تو فرماتے: میری عمر کی پوری رات گزرگئی۔ جب وفات کا وقت ہوا تو رو پڑے اور موت کی ہولنا کیوں کا ذکر کر کے فرمایا: اس ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جس نے اپنی مخلوق پر موت طاری کرنے کا فیصلہ فرمایا: اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جس نے اپنی مخلوق پر موت طاری کرنے کا فیصلہ فرمایا: اس کے بعد بی آبیت پڑھی:

اللَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِيَبْلُوَكُمُ اَيُّكُمُ اَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيْزُ الغَفُورُ . (الملك: ٢).

ر کر سرچیر ہوں ہے۔ ترجمہ: جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تا کہ تمہاراامتحان کرلے کہ تم میں ہے کون عمدہ عمل کرنے والا ہے اور وہ غالب ہے خوب بخشنے والا

<u>پھرا ی</u>ک سانس لیااورروح نکل گئی۔

جب حضرت مفضل کی وفات کی اطلاع حضرت عبداللہ بن مبارک کو بینچی تو فر مایا مفضل کے بعداب آئکھ کیسے ٹھنڈی ہوگی۔



#### ُحضرت عمروبن قيس الملائي<sup>"</sup>

انہوں نے اس طرح ہے ہیں سال تک روز ے رکھے کہ ان کے اہل خانہ کو بھی علم نہ ہوسکا۔ بیا ہا جے کا کھانا لے کر دکان کی طرف چلے جاتے تھے اوراس کا صدقہ کر دیتے تھے۔ خو دروزہ رکھ لیتے تھے۔ بیاتی ہڑی شان کے بزرگ تھے کہ حضرت امام سفیان تورگ ان کے پاس سلام کے لئے حاضر ہوتے تھے اوران کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے اوران کی محمل میں مان کے سامنے بیٹھ کران کی طرف تکنگی لگا کر دیکھتے ہی رہتے تھے۔ ان سے نگاہ کو نہیں ہٹاتے تھے۔ ان سے نگاہ کو نہیں ہٹاتے تھے۔

حضرت حفض بن غیات فرماتے ہیں: جب حضرت عمر و بن قیس ملائی " کی وفات کا وفت آیا تو رو پڑے ۔ ان کے شاگر دوں نے عرض کیا دنیا ہیں کس چیز پر آپ رور ہے ہیں؟ خدا کی شم! آپ نے تواپنی زندگی کے ایام میں کڑو کے گھونٹ ہی بھرے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں دنیا کے لئے نہیں رور ہا۔ میں اس خوف سے رور ہا ہوں کہ آخرت کی خیر سے محروم نہ کر دیا جاؤں۔ (۲۲۵)۔



## حضرت عبدالعزيز بن سلمانً

حضرت حاتم بن سلیمان قرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبدالعزیز بن سلمان کے پاس حاضر ہوئے جبکہ وہ آخری کھات میں تھے۔ میں نے عرض کیا آپ آپ نے آپ کوکیسا پار ہے ہیں؟ فرمایا: معلوم ہوتا ہے کہ اب موت آحائے گی تو ان کے دوستوں میں سے ایک نے کہا: اللّٰد آپ پر رحم فرمائے: کس حالت پر تو آپ رو بڑے۔ پھر فرمایا: اللّٰد تعالی کے حسن طن کی حالت میں 'چنا نچہ ہم آپ کے پاس موجود ہی تھے کہ ان کی روح پرواز کر میں 'جنا نچہ ہم آپ کے پاس موجود ہی تھے کہ ان کی روح پرواز کر میں 'جنا نچہ ہم آپ کے پاس موجود ہی تھے کہ ان کی روح پرواز کر میں۔ 'گئی۔ (۲۲۲)۔

(٢٦٦) "كتاب المحتضرين" ص (١٥٨).



#### سيدنا حبيب العجمي

حضرت کثیر بن بیار فرماتے ہیں ہم حضرت ابومجہ حبیب المجی کے پاس گئے جب کہ وہ موت کی حالت میں تھے۔ آپ نے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایباراستہ لوں جس پر میں پہلے بھی نہیں چلا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میں نے عرض کیا: اے ابومجہ آپ کے لئے بشارت ہو۔ مجھے امید ہے اللہ تعالی آپ کے ساتھ خیر کا ہی معاملہ فرما کیں گے۔ فرمایا: جمہیں کیا معلوم یہ روٹی کا فکڑا جس کو ہم نے کھایا ہے یہ ہم پرز ہر بن کر سامنے نہ آجائے۔ (۲۲۷)۔

(٢٦٧) "كتاب المحتضرين" ص(١٦٢.١٦١) و "تهذيب الكمال" (٣٩٥/٥).

#### 二份沙门

# ابوصين حضرت عثان بن عاصم بن حصين

شیخ الاسلام حضرت ابو بحر بن عیاش فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو حصین کے باس ان کی اس بیاری میں حاضر ہوا جس میں آپ فوت ہوئے۔ ان کوشی لاحق ہوئی پھرافاقہ ہوا تو انہوں نے بیہ کہنا شروع کیاؤ مَا ظَلَمْنَا هُمْ وَلٰکِنُ کَانُوا هُمْ الطَّالِمِینَ ، (الزحوف: ٢٦). ظَلَمْنَا هُمْ وَلٰکِنُ کَانُوا هُمْ الطَّالِمِینَ ، (الزحوف: ٢٦). ترجمہ: ہم نے ان برظم نہیں کیالیکن وہ خود ظالم تھے۔ بھران برعشی آئی پھرافاقہ ہوا تو اس آیت کو دہراتے رہے اور اس حالت ہیں رہے کہ وفات ہوگئے۔



#### حضرت ابوبكر بن عبدالله بن ابي مريم الغساني تت

ان کے رخساروں برزیا دہ رونے کی وجہ سے دوجھریاں بڑگئی تھیں۔ حضرت یزید بن عبدریہؓ فرماتے ہیں : میں نے اپنا ماموں حضرت علی بن مسلمٌ کے ساتھ حضرت ابو بمر بن ابی مریمؓ کی عیادت کی جبکہ وہ حالت نزع میں عظم میں نے ان سے عرض کیا اللہ آئے پر رحمت فرمائے کاش کہ آئے یانی کا ایک گھونٹ بی لیتے تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہبیں پھر رات ہوئی تو یو جھا از ان ہوگئ؟ میں نے عرض کیا جی ہاں چھرہم نے ان کے منہ میں یانی کاایک قطرہ ڈالا (یعنی روز ہ افطار کیا) پھر آئیمیں بند کیں اورموت واقع ہوگئی' کسی آ دمی میں قندرت نہیں تھی کہ وہ ان کے روز ہ کی حالت میں ان کے لئکے ہوئے منہ کی طرف دیکھے سکے۔ (۲۲۸)۔ آ تخضرت عليه كاارشاد ب: من ختم له بنصيبام يوم دخل

· ترجمه: جس هخص کی روز ه پرزندگی تمام هو کی وه جنت میں داخل هوگا \_ علامہ مناوی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جس مخص نے ایک دن کاروز ہرکھا تھااوراسی روز ہے کی حالت میں اس کی زندگی تمام ہوگئی ہاروز ہ کھو لنے کے بعداس کی وفات واقع ہوئی تو وہ جنت میں سابھین اولین کے ساتھ داخل ہوگایا بغیرعذاب کے جنت میں جائے گا۔ (۲۷۰)

<sup>(</sup>٢٦٨) - "حبلية الأوليساء" (٨٩/٦) و"صيفة البصيفوة" (٣٢١/٣) و "الثبات عندالممات" ص (١٥٢.١٥١).

رواه البزار عن حذيفة وروأه احمد وابن شاهين وابن بشران (144) و ابو نعيم.

<sup>&</sup>quot;فيض القدير" للمناوى(١٣٢/٦). (\*4+)



#### العمرى الزابدٌ حضرت عبدالله بن عبدالعزيز

آپ اپنے زمانہ کے بڑے زاہد تھے۔موت کے وقت بھی امر بالمعروف اورتھی عن المنکر فرمایا:

آ ب نے اپنی وفات کے وقت فرمایا:

میں اپنے رب کی نعمت بیان کر رہا ہوں۔ میرے پاس میری ملکیت میں آئ سات درہم ہیں۔ جن کیلئے میں نے درخت کوچھیل کراپنے ہاتھ سے اس کی رسی بٹی اور اپنے رب کی میں بید بھی نعمت بیان کرتا ہوں کہ اگر ساری دنیا میرے پاؤں تلے جمع ہوجائے اور میرے لئے اس کے حصول سے کوئی چیز رکاوٹ نہ ہے سوائے اس کے کہ میں اس کو ہٹالوں (اور اس کو ماصل نہیں ماصل کرلوں) تب بھی میں اپنے قدم کونہ ہٹاؤں گا (اور اس کو حاصل نہیں کروں گا)۔ (۱۲۱)۔

(٢٤١) "صفة الصفوة"(١٨٣/٢)و"الثبات عندالممات"ص(١٥٣).

# حضرت على بن صالح بن حَيْنًا .

حضرت عبدالله بن موی فرماتے ہیں: میں نے حضرت حسن بن صالح اسے سنا کہ جب میرے بھائی کا آخری وقت آیا تو انہوں نے نگاہ آسان کی طرف اٹھائی پھرفر مایا: مَع اللّهٰ بُنه اللهٰ عَلَیْهِم مِنَ السّبِینِنَ وَالسّصَالِحِیْنَ وَحَسُنَ اُولئِنگَ وَالسّصَاءِ: 19 مَن مَرجمہ: (ان لوگوں کے ماتھ جن برالله نے انعام کیا (یعنی ) انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین اور بی بہترین رفتی ہیں )۔

اس کے بعد ان کی روح نکل گئی۔ ہم نے دیکھا تو ان کے ایک پہلو میں سوراخ تھا جوان کے سینہ کے اندر تک بہنچ رہا تھا اور اس کا کسی کوعلم نہ میں سوراخ تھا جوان کے سینہ کے اندر تک بہنچ رہا تھا اور اس کا کسی کوعلم نہ ہوا۔

حضرت حسن بن صالح "فرماتے ہیں: مجھے میرے بھائی نے فرمایا جبکہ میں فیماز پڑھر ہاتھا'اے بھائی پانی پلادو۔ جب میں نے نماز پوری کی تو ان کے پاس پانی لیا ہے۔ میں نے ابھی پانی پی لیا ہے۔ میں نے پوچھا: آپ کوکس نے پلایا۔ اس کمرہ میں میرے اور آپ کے سواتو کوئی موجود نہیں ۔ فرمایا: ابھی میرے پاس جریل پانی لے کر آئے تھے' انہوں نے مجھے پلایا اور فرمایا: ابھی میرے پاس جریل پانی لے کر آئے تھے' انہوں نے مجھے پلایا اور فرمایا: تم اور تمہارا بھائی اور تمہاری ماں ان لوگوں میں سے ہیں جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا ہے' اس کے بعد ان کی روح نکل میں جن پر اللہ تعالی نے انعام فرمایا ہے' اس کے بعد ان کی روح نکل میں ۔۔

<sup>(</sup>۲۷۲) "سيسواعلام النبلاء"(۱/۱/۳۷۹،۳۲)، "الثبات عندالممات" ص(۱۵۳) و "صفة الصفوة" (۱۵۳/۳).



#### تابعی ٔ زامد کبیر ؒ حضرت خنیمه بن عبدالرحمٰن

حفرت محمد بن خالد الضي فرماتے ہیں: ہمیں معلوم نہیں ہوسکا کہ حضرت ختیمہ قرآن کریم کی تلاوت کیسے کرتے تھے حتی کہ آپ بیار ہوئے ان کی بیوی ان کے پاس آئیں اور بیٹھ کر رونے لگیس تو آپ نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ موت سے تو بچنا مشکل ہے۔انہوں نے عرض کیا آپ کے بعد مجھ پرمرد حرام ہے (یعنی میں آپ کی وفات کے بعد کس سے شادی نہیں کروں گی تو آپ نے فرمایا: مجھے تم سے ان سب چیزوں کی خواہش نہیں محمد ایک آ دی ہے۔ شراب بیتا ہے مجھے پہند نہیں کہ میرے گھر میں اس کے بعد شراب پی شراب بیا ہے بعد شراب پی جسے میں میں ہرتین دنوں میں ایک قرآن ختم کیا جاتا تھا۔ (۲۷۳)

(٢٧٣) "حلية الاولياء" (١١٥/٣)، و"صفة الصفوة" (٩٣/٣).

## شخ الاسلام حضرت طلحه بن مصرف

حضرت عبدالملک بن الجبر فرماتے ہیں بیں نے جب بھی حضرت طلحہ بن مصرف کوئسی جماعت میں دیکھا تو ان کومیں نے سب سے افضل پایا۔
حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں : مجھے حضرت طلحہ کی بیہ بات پہنچی ہے کہ ایک دن بنس پڑے تو اپنے نفس کوڈ انٹا اور فرمایا تو کیوں بنسا ہے بنسنا تو اس کا کام ہے جو ہولنا کیوں کوعبور کر چکا ہوا ور بل صراط ہے گزر چکا ہو تو اس کا کام ہے جو ہولنا کیوں کوعبور کر چکا ہوا ور بل صراط ہے گزر چکا ہو ہو معلوم بھر فرمایا بیں نے تسم کھائی ہے کہ میں بھی نہیں بنسوں گا۔ حتی کہ مجھے معلوم ہوجائے کہ انجام کیا ہوا۔ اس کے بعد ان کو بھی بنستا ہوا نہ دیکھا گیا۔ حتی کہ وہ اللہ کی طرف منتقل ہوگئے۔ (۲۷ میر)۔

حفرت محمر بن فضل اپنج باپ سے نقل کرتے ہیں کہ ہم حفرت طلحہ بن مصرف کے پاس عیادت کیلئے گئے تو ان سے حضرت ابو کعب نے فر مایا: اللہ آپ کوشفاء دیت تو آپ نے فر مایا میں تو اللہ سے خیر جا ہتا ہوں۔ (۲۷۵)۔ حضرت لیٹ بن ابی سکتی فر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت طلحہ بن مصرف سے ان کی بیاری کے وقت بیان کیا کہ حضرت طاؤس (تا بعی) رونے کو پسند نہیں کرتے تھے تو حضرت طلحہ کو بھی روتے ہوئے نہ سنا گیا۔ حتی کہ ان کی وفات ہوگئی۔ (۲۷۱)۔

<sup>(</sup>۲۵۳) "سير اعلام النبلاء" (۱۹۲/۵).

<sup>(</sup>٢٧٥) "حلية الاولياء" (١٦/٥) و "صفة الصفوة" (٩٤/٣) و " (٢٤٥) و "الثبات عندالممات "ص (١٩٥).

<sup>(</sup>٢٤٦) "حلية الاولياء"(١٨/٥) و"صفة الصفوة"(٩٨/٣) و"الثبات عندالممات ص(١٣٣) "وسير اعلام النبلاء"(٩٢/٥).

محدث شعبة فرماتے ہیں ہم حضرت طلحہ بن مصرف کے جنازہ میں شریک ہوئے تو حضرت ابومعشر نے ان کی تعربیف کر ستے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اپنے جبیبااپنے پیچھے نہیں چھوٹیا۔

www.besturdubooks.net

### حکیم وفت وزاہدعصر حضرت امام داود طائی

حضرت امام عبداللہ بن مبارک ؓ نے ان کی شان میں فرمایا: زندگی گزارنے کا طریقہ تو وہی ہے۔ جس طرح سے حضرت واود ؓ گزار رہے ہیں۔

حضرت محارب بن د ثار فرماتے ہیں: اگر حضرت داود طائی "سابقه امتوں میں ہوتے تو اللہ تعالی ( قرآن کریم میں ) ان کا کچھے نہ کچھ ذکر فرماتے۔

حضرت امام ابو داو د طیانسی فر ماتے ہیں: میں حضرت داوڈ کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے ان سے زیادہ سخت نزع کی حالت میں کسی کونہیں دیکھا۔ (۲۷۷)۔

حضرت جعفر بن نفیل الرہی فرماتے ہیں: میں نے حضرت داود طائی "
کوان کی وفات کے بعد (خواب میں) دیکھا اور یو چھا آپ نے آخرت
کی خبر کوکیسادیکھا؟ فرمایا: میں نے اس کی خبر بہت دیکھی۔ میں نے عرض کیا آپ کا کیا انجام ہوا؟ فرمایا: المحد مداللہ! خبر ہوئی میں نے عرض کیا: آپ کوسفیان بن سعید (امام سفیان توری) کا بھی پچھلم ہے۔ فرمایا: کہ وہ خبر اور اہل خبر سے محبت کرتے تھے اس لئے خبر نے ان کواہل خبر کے درجہ تک اور اہل خبر سے محبت کرتے تھے اس لئے خبر نے ان کواہل خبر کے درجہ تک بہنجا دیا ہے۔ (۲۷۸)۔

<sup>(</sup>٢٧٧) "سير اعلام النبلاء" (٣٢٥.٣٢٢/٧).

<sup>(</sup>٢٧٨) "وفيات الاعيان" لابن خلكان(٢٢٣.٢٢٢).



# حضرت على بن فضيل بن عياض "

آپ ایک مرتبه حضرت سفیان بن عیینہ کے پاس موجود تھے۔ حضرت سفیان بن عیینہ نے ایک حدیث بیان کی۔ جس میں جہنم کا ذکر تھا۔ حضرت علی کے ہاتھ میں کسی چیز سے بندھا ہوا ایک کاغذ تھا۔ آپ نے ایک چیخ ماری اور گریز ہے۔ وہ کاغذ گرادیایا ان کے ہاتھ سے گرگیا۔ حضرت سفیان بن عیدیہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا: اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ یہاں موجود ہیں تو میں بیحدیث بیان نہ کرتا 'چر جب اللہ نے چاہا کچھ دیر بعدان کوافاقہ ہوا۔ (۲۷۹)۔

حفرت فضیل ٌفرماتے ہیں : میں نے ایک رات علیٰ کی طرف جھا نک کرد یکھاوہ گھرکے حن میں موجود تھے اور کہدر ہے تھے جہنم سے خلاصی کب ہوگی؟۔۔

حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں انہوں نے مجھے ایک مرتبہ کہا:
اے ابا جان! آپ اس ذات ہے سوال کریں جس نے دنیا میں مجھے آپ کو جبہ کیا ہے۔ وہ مجھے آخرت میں بھی آپ کے جبہ کردے۔ حضرت فضیل فرماتے ہیں اس کے بعد ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ ممکنین رہے پھر حضرت فضیل فضیل روپڑے اور فرمایا: میر ابیٹائم اور رونے میں میرامددگارتھا اے میر کو ول کا ثمرہ اللہ نے تمہاری ذات میں جو امر دیکھا ہے اللہ تعالی اس کی تمہارے لئے قدر کریں۔ (۲۸۰)۔

<sup>(</sup>٢٤٩) "التخويف من النار" لابن رجب الحنبلي ص(٢١) و "سير اعلام النبلاء" (٣١٥).

<sup>(</sup>٢٨٠) "سير اعلام النبلاء"(٣٣٣/٨)، و"حلية الاولياء" (٣٩٤/٨).

خطیب بغدادی فرماتے ہیں: یہ اپنے ابا سے پچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے تھے۔انہوں نے ایک آیت س کی تھی جس کی وجہ سے ان کوشش آئی ادراسی وفت فوت ہو گئے۔(۲۸۱)۔

حضرت ابراہیم بن بشارُفر ماتے ہیں وہ آیت جس کے سننے پرحضرت۔ علی ابن فضیل ؓ فوت ہوئے شخصورۃ انعام کی بیآ یت بھی۔ وَ لَوُ تَرْبَی اِذْ وُقِفُو اعَلَی النَّادِ فَقَالُو ایَا لَیُتَنَا نُوَدُّ

(الانعام: ٢٤).

ترجمہ: اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جبکہ بید دوزخ کے پاس کھڑے کئے جا کیں گے تو کہیں گے ہائے کیااچھی بات ہو کہ ہم پھرواپس بھیج دیئے جاویں۔

اسی موقع پر آپ کی وفات ہوگئ میں بھی آپ کے جناز و پڑھنے والوں میں شریک تھا۔ (۲۸۲)۔

<sup>(</sup>۲۸۱) "سير اعلام النبلاء" (۲۸۳/۸).

<sup>(</sup>۲۸۲) - "سير اعلام النبلاء" (۲۸۲).

#### 36527

# حضرت ابوجهث بإحضرت ابوجهير مسعودالضربي

حضرت اساعیل بن نصر العبدیؒ فرماتے ہیں: ایک پکار نے والے نے حضرت صالح المریؒ کی مجلس میں پکار کر کہا: رونے والے اور جنت کے شوقین کھڑے ہوئے اور کہا اے شوقین کھڑے ہوئے اور کہا اے صالح بیآیات پڑھو۔

وَقَدِمُنَا إِلَى مَاعَمِلُوا مِنُ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنُثُورًا أَصُسحَسابُ الْسَجَنَةِ يَسوُمَسِن خَسَرٌ مُّسُتَسقَسرُّا وَّاحُسَسنُ مَقِيُّلا (الفوقان: ٢٣.٢٣).

ترجمہ: اور ہم ان کے ان کاموں کی طرف جو کہ وہ کر چکے تھے متوجہ
ہوں گے سوان کو ایسا کر دیں گے جیسے پریشان غبار اہل جنت اس روز قیام
گاہ میں بھی اچھے رہیں گے اور آ رام گاہ میں بھی خوب اچھے ہوں گے۔
گاہ میں بھی اجھے رہیں گے اور آ رام گاہ میں بھی خوب اچھے ہوں گے۔
پھر حضرت ابوجہٹ نے فر مایا: اے صالح اس کو بار بار پڑھو۔ جب وہ
اس آیت کے پڑھنے سے فارغ ہوئے تو حضرت ابوجہٹ فوت ہو چکے
تھے۔ (۲۸۳)۔



# حضرت ابوعبدالله محمد بن يوسف الاصبهاني

امام ابن مبارک آپ کی زیارت کے لئے جاتے تھے اور آپ ہے محبت کرتے تھے اور آپ ہے محبت کرتے تھے۔ امام الجرح والتعدیل حضرت کجی بن سعید القطان فرماتے ہیں: میں نے ان ہے بہتر شخص نہیں ویکھا۔ آپ آرام کے لئے بھی اینا بہلونہیں انکاتے تھے۔ (۲۸۳)۔

ایک مرتبہ 'مصیصہ'' شہر میں ایک جنازہ کی نماز کے لئے نکلے اور حضرت ابواسحاق فزاری ؓ اور حضرت مخلد بن حسین ؓ کی قبریں دیمیں اور ان کے درمیان ایک قبر کی جگہ خالی دیکھی تو فر مایا: اگر کوئی شخص فوت ہوتو اس کو اس کے درمیان دفن کیا جائے بھر دس دن نہیں گزرے مصے کہ آپ کواس جگہ دفن کیا گیا۔ جس کا آپ نے اشارہ کیا تھا۔ (۲۸۵)۔

(٢٨٣) - "سير اعلام النبلاء" (٢٦/٩).

(۲۸۵) "صفة الصفوة" (۸۳/۳).



#### حضرت مُطيط الزياتٌ

حضرت عطیط الزیات کوجاج بن یوسف کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پوچھا حلیظ تم ہو؟ فرمایا ہاں! جو چاہے پوچھاو۔ بیس نے مقام ابراہیم کے پاس اللہ تعالی ہے بین چیزوں کا عہد کیا تھا اگر مجھ ہے کچھ پوچھا جائے گا تو میں بچے ہی کہوں گا اورا گرمصیبت میں ڈالا گیا تو صبر ہی کروں گا اورا گرمافیت میں ڈالا گیا تو صبر ہی کروں گا اورا گرمافیت دی گئی تو شکر ہی کروں گا اس نے پوچھا میرے متعلق کیا کہتے ہو؟ فرمایا تو زمین میں اللہ کے دشمنوں میں سے ہے۔ قابل احرام چیزوں کی ہنک کرتا ہے۔ خیال میں آتے ہی قبل کر دیتا ہے۔ جائے نے پوچھا: امیر المومنین عبد الملک بن مروان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ فرمایا وہ تجھ سے بڑا ایم ہو کہا ہوں کے اس کے گذاہوں میں سے ایک ہے جائے نے تھم دیا کہاس پر المجرم ہے تو اس کے گناہوں میں سے ایک ہے جائے نے تھم دیا کہاس پر میں جلا دوں نے ان کی زبان سے ایک حرف بھی نہ سنا بھر آپ کا اس پر بھی جلا دوں نے ان کی زبان سے ایک حرف بھی نہ سنا بھر آپ کا انتقال ہو گیا۔ (۲۸ ۲)۔ (رحم اللہ)۔

(٢٨٦) "سيىر اعلام النبلاء"(١١/٢٥)و"البداية والنهاية" (١٠/ ٢٨٦) المريخ بغداد (١٥/٥).

# سيدنامعروف كرخي

اماً ماحمہ بن عنبال فرماتے ہیں علم سے مقصود وہ عمل ہے جس تک حضرت معروف کرخی بہنچے ہیں۔

حضرت ابوبکرز جائے فرماتے ہیں: میں نے حضرت معروف کرخی ہے ان کی بیاری کے ایام میں عرض کیا کچھ وصیت فرما کیں تو آپ نے فرمایا: جب میں مرجاؤں تو میری اس مین کا صدقہ کر دینا کیونکہ میں پند کرتا ہوں کہ دنیا سے میں نگاجاؤں جیسے نگاداخل ہوا تھا۔ (۲۸۷)۔

<sup>(</sup>٢٨٧) "حلية الاولياء"(٣٦٢/٨) و"طبقات الأولياء"(٢٨٥) و "الرسالة القشيرية" (١٨٨) و "وفيات الأعيان" (٢٣٢/٥) و "الثبات عندالممات" ص (١٥٦.١٥٦).



# حضرت عبدالله بن مرزوق

آپ کے صاحبزاد بے حضرت سلامۃ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مرزوق "نے اپنی بیاری کے دوران فرمایا: اے سلامہ! مجھے تم سے ایک کام ہے۔ میں نے عرض کیاوہ کیا ہے؟ فرمایا: مجھے اٹھا کراس کوڑا کرکٹ کی جگہ ڈال دینا' شاید کہ وہاں میری موت آ جائے اور رب تعالی میری حالت کود کیے کرمجھ بررحم فرماد ہے۔ (۲۸۸)۔

(٢٨٨) "الثبات عندالممات"ص(٥٤١) و"صفة الصفوة" (٢/١١).



#### حضرت حسين بن حبات

حضرت یجی احول فرماتے ہیں: ہم حضرت یجی بن معین سے ملاقات کیلئے گئے جبکہ آپ مکہ معظمہ سے تشریف لا چکے تھے۔ ہم نے آپ سے حضرت حسین بن حبان کے بارے میں پوچھاتو آپ نے فرمایا: جب ان کے جسم میں آخری رمتی باقی تھی ۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا: اے ابوز کریا! کیا آپ د مکھ رہے ہیں۔ خیمہ پر کیا لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا: مجھے تو پھنظر نہیں آتا۔ فرمایا: کیوں نہیں میں لکھا ہوا د کھ رہا ہوں کہ یجی بن معین ظالموں کو (اہل حق سے) جدا کرتے ہیں اور ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے بعدان کی روح نکل گئی۔ (۲۸۹)۔

(۲۸۹) - "سير اعلام النبلاء" (۲۱/۱۲).

#### حضرت احمربن خضروبير

یہ شہور اولیاء میں سے سے محمد بن حامد فرماتے ہیں : میں آپ کے
پاس حالت نزع کے وقت موجود تھا۔ اس وقت آپ سے ایک مسئلہ پوچھا
گیا تو آپ کی آئھوں سے آنسوجاری ہو گئے اور فرمایا : اے بیٹے ! بیا یک
دروازہ ہے جس کومیں بچانو ہے سال سے کھنگھٹار ہا ہوں۔ ابھی میرے لئے
کھلنے والا ہے معلوم نہیں میرے لئے سعادت کے ساتھ کھلنا ہے یا بدیختی
کے ساتھ 'اس حالت میں میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟۔

آپ کے ذمہ سات سودینار کا قرضہ تھا' قرض خواہ بھی موجود ہے۔
ان کی طرف دیکھ کے آپ نے بیدعا کی ۔اے اللہ! آپ نے رقموں کا
پھندہ میری گردن میں ڈالا ہے' آپ خود ہی میری طرف سے اس کوادا کر
دین فرماتے ہیں : کہ ایک مخص نے آپ کا دردازہ گھٹکھٹایا اور پوچھا: کیا
احمہ بن خصرویہ کا گھر یہی ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! پوچھا تو ان کے
قرض خواہ کہاں ہیں؟ جب قرض خواہ نکلے تو اس نے سب کے قرضے چکا
دیئے تو فورائی آپ کی روح نکل گئی۔ (۲۹۰)۔

( + 9 م) "حلية الاولياء" ( + 1 / 7 م) و"الثبات عندالممات" ص ( + 2 ا ) و"سير اعلام النبلاء" ( 1 / ٣٨٨).



# حضرت محمد بن عبدالله بن جعفرز هريّ

یہ نیک صالح مخص امام احمد بن حنبلؓ کے پڑوی تھے۔ یہ حالت قیام میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مردہ ہوکر گر پڑے۔(۲۹۱)۔

٤

(٢٩١) "المقصد الأرشد" (٢٩١).



### حضرت حسن الغلاس

حضرت وہب بن نعیم بن میضم فرماتے ہیں: جب آپ برموت کی سخت تکلیف شروع ہوئی تو آپ نے پانی منگوا کر پیااور فرمایا: اللہ نے مجھے وہ عطا فرمایا ہے جس میں کشاکشی کرنے والے کشاکشی کرتے ہیں۔ (۲۹۲)۔

(٢٩٢) "الثبات عندالممات" ص (٢٩١).



# حضرت ابراجيم بن ماني نيشا پورٽ

خطیب بغدادی فرماتے ہیں: آب ال سے۔ (۲۹۳)۔

آپ کے بارے میں امام احمد بن طبل فرماتے ہیں: اگر ابدالوں میں سے کوئی معروف ہے تو وہ ابراہیم بن ہائی " ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ہائی " میں۔ حضرت ابراہیم بن ہائی " میں۔ حضرت ابراہیم بن ہائی " کے صاحبز ادہ فرماتے ہیں: کہ امام احمد بن طبل " ہمارے گھر میں (حکومت کے ورسے) روپوش تھے تو مجھ سے فرمایا: مجھ میں اتنا طاقت نہیں جتنا آپ کے باپ میں تھی ۔

یامام جب فوت ہوئے توروزے کی حالت میں تھے۔

(۲۹۳) "تاريخ بغداد" (۲/۰/۲).

#### شخ الطا كفه حضرت جنيد بغدادگُ

حضرت ابو بحر العطار فرماتے ہیں: میں پھھا ہے حضرات کے ساتھ حضرت جنید کے پاس ان کی وفات کے وقت میں حاضر ہوا جبکہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ بحدہ کرنا چاہتے تو اپنے پاؤں سمیٹ لیتے تھے۔ آپ کی بہی حالت رہی جتی کہ آپ کے پاؤں سے روح نکل گئی۔ جب اس کو حرکت دینا مشکل ہو گیا تو انہوں نے اپنی ٹائلیں سیدھی کر کے بہا اس کو حرکت دینا مشکل ہو گیا تو انہوں نے اپنی ٹائلیں سیدھی کر کے نماز پڑھنا شروع کروئ حتی کہ آپ کی ٹائلیں ورما گئیں جب آپ کی اس تکلیف کو آپ کے بعض ساتھیوں نے دیکھا تو کہا: اے ابوالقاسم! بیکیا ہوگئی خرمایا: یہ ابوالقاسم! بیکیا جب بیا پئی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ سے حضرت ابو محمد حریری نے فرمایا: اے ابوالقاسم! کاش کہ آپ گیا ہے۔ خضرت ابو محمد حریری نے فرمایا: اے ابو محمد حریری نے فرمایا: اے ابو محمد کی وقت ہے جان جانے کا بھر اللہ انکبر کہہ کرنماز شروع کردی۔ آپ کی موقت ہے جان جانے کا بھر اللہ انکبر کہہ کرنماز شروع کردی۔ آپ کی موالت رہی حتی کہ وفات ہوگئی۔ (۲۹۳)۔

حضرت ابوبکر العطامی فرماتے ہیں: میں حضرت جنید کے پاس ان کی وفات کے وفت موجود تھا۔ آپ نے قرآن کریم ختم کر کے سور ق بقرہ سے پھرشروع کیا۔ ستر آیات پڑھی تھیں کے وفات ہوگئی۔



فرمایا: وہ اشاراتِ تصوف غبار کی طرح اڑ گئے وہ عبارات غائب ہو گئیں وہ علوم فناء ہو گئے وہ نشانات مٹ گئے ہمیں تو ان رکعات نے فائدہ پہنچایا جن کوہم سحری کے وقت اداکرتے تھے۔ (۲۹۵)۔

(٢٩٥) "سير اعلام النبلاء" و "حلية الاولياء" (١٠/٢٥٧).



# حضرت خيرالنسانج

آپ کامکمل نام ابوالحن خیر بن عبدالله النسانج ہے حضرت جنید بغدادیؓ سے فیض صحبت حاصل کیا۔

محدث ابونعیم اصبهانی "فرماتے ہیں ہیں نے حضرت علی بن ہارون حربی سے سنا جبکہ وہ حضرت خیر النسان کی کی موت پر حاضر ہونے والے آپ کے مریدین میں سے کی ایک سے نقل کرتے تھے کہ آپ پر مغرب کی نماز کے وقت عثی طاری ہوئی گھر جب افاقہ ہوا تو کمرے کے کونے کی طرف دیکھا اور فرمایا : تھہر جا! تھے اللہ عافیت دیتو بھی ما مور بندہ ہوا نے گا اور مجھ ما مور بندہ ہول ۔ تھے جس کا حکم دیا گیا وہ تھے سے نہیں چھوٹے گا اور مجھ مہلت دیدو کے مسل کا حکم دیا گیا ہو تھے مہلت دیدو کے گا ور مجھ جو حکم دیا گیا ہے وہ مجھے جو حکم دیا گیا ہے وہ مجھے سے چھوٹ جائے گا تو مجھے مہلت دیدو کے کہ مسل کا حکم دیا گیا ہے وہ مجھے ہو تھا دیا گیا ہے میں اس کو اواکر لوں 'کھر آپ نے بانی منگواکر نماز کے وضو کیا پھر نماز پڑھی ۔ پھر پاؤں دراز کئے اور آ تکھیں بند کر کے کلمہ شہادت پڑھا اور فوت ہو گئے ۔ پھر آپ کو بعد میں خواب میں آپ کے شہادت پڑھا اور فوت ہو جھا اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ؟ ایک مرید نے دیکھا اور پوچھا اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ؟ چھوٹ گئی ہے۔ (۲۹۲)۔

<sup>(</sup>٢٩٦) "تساريسخ بعداد"(٣٣٤/٨) و"حلية الاولياء"(١/٣٠٤). "صفة الصفوة" (٣٠٤/٢) و "الثبات عندالممات" ص (١٤١) و "طبقات الصوفية" ص (٢٣٨).



# حضرت ابراہیم الخواص

محمد بن عبدالله رازی فرماتے ہیں کہ قضرت ابراہیم الخواص رے ک جامع مسجد میں بہار ہوئے۔ آپ کوعسلة القیام (اسہال کبدی) کی مرض تھی۔ جب آپ کھڑے ہوتے تو پانی میں داخل ہوتے اور خسل کر کے مسجد کی طرف آتے اور دور کعت اداکرتے 'چنانچہ آپ عسل کے لئے ایک مرتبہ پانی میں داخل ہوئے کہ آپ کی روح نکل گئ 'جبکہ آپ پانی کے درمیان میں تھے۔ (۲۹۷)۔



# حضرت بوسف بن حسين رازيَّ

آپ کا ملفوظ ہے کہ میں تمام گناہوں کے ساتھ اللہ تعالی کے ساتھ ملاقات کروں میہ مجھے زیادہ پیند ہے۔اس سے کہ میں بناوٹ کے ایک ذرہ کے ساتھ اللہ سے ملوں۔

حضرت ابوعبدالله خقا باذی فرماتے ہیں: کہ ہم حضرت بوسف بن حسین رازی کی خدمت ہیں حاضر ہوئے جبکہ آپ ابنی موت کی کھکش میں مصدر آپ نے حضر کیا گیا: اے ابو یعقوب! پھھ تو کہنے تو آپ نے بیدعا کی:

اللهم اني نصحت خلقك ظاهرا وغششت نفسي باطنا فهب لي غشي لنفسي لنصحي لخلقك.

ترجمہ: اے اللہ میں نے تیری مخلوق سے پاکیزہ انداز سے خیرخواہی کی ہے کین اسے نفس کے باطنی طور پر دھوکے میں رکھا ہے ہیں آپ میرے نفس کے لئے میرے دھوکہ کواپی مخلوقات کے ساتھ میری خیرخواہی کی وجہ سے بخش دیں۔

اس کے بعد آپ کی روح پرواز کر گئی۔ (۲۹۸)۔

(٢٩٨) "تاريخ بغداد"(٣١/١٣) و"الثبات عندالممات"ص (٢٩٨) "صفة الصفوة" (٩٢٨/٣).



# حضرت على بن بابوييه

جب ابوطا ہر قرمطی نے کا سے میں مکہ میں حجاج پراچا تک ۸ ذوا الجج کو داخل ہوکر حملہ کیا اور مسجد حرام میں اور مکہ کی گلیوں میں کشت وخون کیا۔ لوگ بیت اللہ میں ہے در لیغ قبل ہوتے رہے۔ لوگ طواف کرتے ہے اور قبل ہوتے سے اور قبل ہوتے سے اور قبل ہوتے سے اور قبل ہوتے سے مسلسل طواف کرتے رہے۔ انہوں نے ہوتے سے مصرت علی بن بابویہ بھی مسلسل طواف کرتے رہے۔ انہوں نے اپنا طواف بندن کیا تو ظالموں نے آپ کو بھی تکواروں سے مارا 'جب آپ گرے تو یہ شعر کہا:

تری المحبین صرعی فی دیارهم. کفتیة الکهف لا یدرون کم لبثوا. (۹۹۲). ترجمہ: توعاشقول کوان کے وطنوں میں مدہوش دیکھے گا۔جیسے اصحاب کہف جونہیں جانتے تھے کہ کتناعرصہ موت کی حالت میں رہے۔

(٢٩٩) "الثبات عندالممات"ص(٥٥١)"والبداية والنهاية"(١١٠/١١).

# شیخ اہل خراسان حضرت امام ابومحمد احمد بن عبداللّٰدمُز نی "

امام حاکم "فرماتے ہیں میں نے آپ کے بیٹے بشر سے سنا وہ آخری کلمہ جوانہوں نے بولا تھا۔ وہ بیتھا کہ اپنی داڑھی کوایک ہاتھ سے پکڑ کے دائیں ہاتھ کو آسان کی طرف بلند کر کے کہا:

ارحم شيبة شيخ جاء بتو فيقك على الفطرة.

ترجمہ: (اے اللہ) ایک بوڑھے کے بڑھاپے پر رحم فرما' جو تیری

توقیق سے فطرت پرچل کر تیرے یاس آیا ہے۔

عالم فرماتے ہیں میں نے (ایک صالح مخص) ابوضل سلیمانی سے سنا کہ میں نے حضرت ابومحمر مزنی کوان کی وفات کے دورات بعد دیکھا کہ وہ نخر کی حیال چل رہے تھے اور اونجی آ واز سے کہدر ہے تھے

وما عندالله خير وابَقَى (القصص: ٢٠). (٠٠٣).

ر جمہ اور جو بچھالٹد کے پاس ہے وہ بہتر اور ہمیشہ کیلئے باقی رہنے والا

--

(۴۰۰) "سير اعلام النبلاء" (۲/۱۸۲/۱۸۳).



#### مرا - جمة الاسلام حضرت امام غز الي "

آپ کے بھائی امام احمر غزالی "بیان کرتے ہیں جب سوموار کا دن اور صبح کا وقت ہوا تو میرے بھائی ابو صامد نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور فر مایا کہ میرا کفن لاؤ پھراس کو لے اس کا بوسہ لیا اور اپنی آسکھوں پر رکھ دیا اور فر مایا: موت کے فرشتے کے آنے کو میں منظور کرتا ہوں اور اس کا فر ما نبر دار ہوں، پھرا پنے یا وَل سید ھے کر دیئے اور قبلدرخ ہو گئے اور اسفار (خوب روشنی ہونے) سے پہلے پہلے فوت ہوگئے۔ (۱۰۰۱)۔

#### آخيا وا

### شيخ الاسلام حضرت ابوالوقت السجز گ

نام عبدالاول بن البي عبدالله عيسى بن شعيب ہے۔ ابن جوزيٌ فرماتے ہيں: كه آپٌ بہت تلاوت كرتے بتھے بہت نيك تھے، بہت ذكر كرتے تھے، تنجد گزار تھے۔ اكابرسلف كے طريقه پرروتے تھے، آپؓ نے اپنی موت كے سال میں حج كاارادہ كيااور حج كازادِراہ تياركيا اورفوت ہو گئے۔

شخ پوسف بن احمد شیرازی اپنی کتاب "اربعین البلدان" میں لکھتے ہیں۔ میں ہمیشہ آپ کی خدمت اور صحبت میں رہا جتی کہ بغداد میں آپ کا انتقال ہوگیا۔ آپ نے مجھے فر مایا تھا کہ مجھے "شونیز ہیں، قبرستان میں اپنے اکابر کے قدموں کی جانب وفن کرنا، چنانچہ جب آپ کی وفات کا وقت ہوا تو میں نے ان کو اپنے سینے پر سہارا دے کر بٹھایا۔ آپ خوب ذکر میں مشغول تھے۔ اس وقت آپ کے پاس محمد بن قاسم الصوفی حاضر ہوئے۔ آپ ان کے سامنے گھنوں کے بل بیٹھ کر کہنے گئے۔ اے میرے آ قا! حضور نبی کریم هیالیہ کا ارشاد ہے:

من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. ترجمه: جس كا آخرى كلام لا السه الا الله بوگا، وه جنت ميس داخل

ہوگا ۔

تُوْآپِنْ الْپُنْ لَكَاهَ الْهَاكُرِيهَ بِيَتَ بِرُصِي -قَىالَ يَسَالَيُسَتَ قَـوُمِسَى يَعُلَمُونَ بِهَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ مَا مَا مِعَامِدِهِ المُعَلِينِ المُعَلِينِ المُعَلِينِ المُعَلِينِ المُعَلِينِ المُعَلِينِ مِنَ السَّعِينِ الم



الْمُكُوَمِيْنَ . (ينسيَن:٢٧.٢١).

(فرمایا: که کاش میری قوم جانتی ہوتی کہ میر نے رب نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے عزت والول میں سے کر دیا ہے)

تو محمد بن قاسم پر بھی دہشت جھا گئی اور آپ کے پاس موجود حاضرین پر بھی اور آپ تلاوت کرتے رہے۔ حتیٰ کہ سورۃ ختم کی اور کہا: اللہ! اللہ! اللہ! اللہ! اللہ! اللہ! اللہ! اللہ! اور فوت ہوگئے، جبکہ آپ جائے نماز پر ہی جیٹھے تھے۔ (۳۰۲)۔ (آپ ۵۵۳ھے میں فوت ہوئے)۔

(۳۰۳) - "سير اعلام النبلاء" (۳۱۱/۲۰<u>).</u>



ابن سمعانی "فرماتے ہیں کہ آپ اپنے زمانہ میں صنبلیوں کے امام اور شخ منتے۔ فقید منتے، بزرگ منتے ، کثرت سے ذکر کرنے والے اور دائمی فکر کرنے والے اور دائمی فکر کرنے والے اور جلدی رونے والے منتھ۔

فقہ منبلی کی مشہور کتاب المغنی کے مؤلف، موفق الدین ابن قدامہ فرماتے ہیں۔ میں نے کسی کے متعلق نہیں سنا کدان سے اتنی کرامات صادر ہوئی ہوں، جس کثرت سے شیخ عبدالقا در جیلائی سے صادر ہوئی ہیں اور میں نے کسی شخص کونہیں دیکھا کہ اس کی دینداری کی وجہ سے اتنی تعظیم کی گئ ہوں، جس کثرت سے ان کی گئ۔ ہو، جس کثرت سے ان کی گئ۔

جب آپ کی وفات کا وقت ہوا تو فرمایا: نرمی سے نرمی سے ، پھر فرمایا: وعلیکم السلام و علیکم السلام! نیس تہاری طرف ہی آرہا ہوں ، میں تہاری طرف ہی آرہا ہوں۔

#### 1667

#### ا مام الائمه حضرت مصلح الدين محمد بن احمد بن على بن الحما مي

آ پاس سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے دودن میں ایک قرآن ختم کرتے سے ۔ جب اس سال سے اوپر ہوئے تو روزانہ ایک مرتبہ قرآن شریف ختم کرتے ہے ، جب رات کو تلاوت کرتے ہے تھے تو تفکر اور تذکر کے ساتھ تلاوت کرتے ہے۔

شیخ محر بن محرالخبازی المدینی بڑے نیک آدمی تھے۔ قرآ آق کی خوب

تلاوت کرتے تھے۔ اکثر اوقات مسجد میں رہتے تھے۔ کسی نماز کی جماعت

فوت نہیں ہوتی تھی ،الامانشاء اللہ یفر ماتے ہیں کہ جب مصلح الدین اس

سال کو پہنچے تو فر مایا: کہ میں نے اللہ تعالی سے دعا کی ہے کہ وہ مجھے نوے اسال تک کی عمر دید ہے اور بیر کہ دوزانہ تم قرآ ن کی توفیق بخشے ، چنا نچہ آپ

کی بید دعا قبول ہوئی اور آپ روزانہ ایک قرآ ن کریم ختم کیا کرتے

تھے۔ (۳۰۳)۔



#### ميخ الاسلام عبدالله بن محمد بن على ابواساعبل الهروى الانصاريَّ عبدالله بن محمد بن على ابواساعبل الهروى الانصاريُّ

ابن رجب صنبلی کی آپسید ، امام ، عارف ، عابد ، زاہد ، صاحب احوال و مقامات و کرامات و مجاہدات تھے۔ رات کو آکٹر باگتے سے۔ احیاء سنت میں پیش پیش شے اور مخالفین کا قلع قمع کرتے تھے۔ سخے۔ احیاء سنت میں پیش مقصر کے بعد ۲۲ ذوالحجہ المہم میں فوت ہوئے۔ ہفتہ کے دن ہرات کے قریب مقبرہ ''کا زیار کا ہ ، میں فن ہوئے۔ اس دن

ہفتہ سے دن ہرات سے تریب سبرہ سخت بارش ہوئی اور بہت کیچر ہوئی۔

آی آی زندگی میں کہا کرتے تھے: اگر اللہ نے مجھے گرمی میں موت دی تو ہارش سے بیخے کیلئے چھتریاں لے کے چلنا، چنانچہ اللہ تعالی نے ان کے اس خیال کوسچا کیا (۲۰۱۳) اور ان کی وفات کے دن سخت گرمی میں خوب ہارش ہوئی۔

(٣٠٠) "الذيل على طبقات الحنابلة" (١/١٥).



#### حضرت على بن سليمان بن الي العرِّ النحبازُّ

آپٌ عابدوزاہد کبیرالشان شخصیت کے مالک تھے۔ان کے بہت سے معتقدین ومریدین تھے، بغداد میں خانقاہ تھی۔احوال وکرامات بھی بہت صادر ہوئے ،علامہ ذہبیؓ فرماتے ہیں ہمارے شیخ دبابیؓ ان کی بڑی تعریف وتوصیف کرتے تھے۔

علامہ دمیاطی ان کے شاگرد تھے اور اپنی مجم میں ان سے حدیث روایت کی اور کہا ہے کہ تا تاریوں کے واقعہ میں ۱۹۲ھ میں محرم میں شہید کئے گئے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کوان کی خانقاہ کے دروازہ کے سامنے تین دن تک کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیا گیا حتی کہ کتوں نے ان کے جسم سے گوشت کھایا اور انہوں نے اس واقعہ کے متعلق اپنی زندگی ہی میں اطلاع دے دی تھی۔

ان کی وفات پران کے جسم ہے کتوں کا گوشت نو چنا بڑا عظیم اجر رکھتا ہے، اللہ تعالی نے انہیں جنت دے کر ہر طرح کی مصیبت سے نجات دیدی۔



#### ر بحانة الشام حضرت سيدنااحمد بن الى الحواريَّ

آ پ حضرت سیدنا ابوسلیمان دارانی کے شاگر داور مرید ہے۔ امام بچیٰ بن معین قرماتے ہیں: میراخیال ہے کہ اللہ تعالی شام والوں کو حضرت احمد بن ابی الحواری کی وجہ سے بارش سے سیراب کرتا ہے۔ امام ابو داود فرماتے ہیں: عابد وزاہد حضرات کے حالات کو میں نے ان سے زیادہ جانے دالا نہیں دیکھا۔

حضرت حبیب بن ندیه فرماتے بین بیس حضرت احمد بن الی الحواری کے پاس حاضر ہوا۔ میری آنکھوں نے ان جیسافخص بیس ویکھا۔ آپ اس وقت موت کی حالت بیس شخصاور دھا کے کی طرح و بلے ہو چکے تھے۔ اپنا ہاتھ تہدند سے نکالا اور روت ہوئے آسان کی طرف اٹھایا اور یول فریا دکی : واخطر او واحد حاصر تاہ (۴۰۵)۔ (بائے ہلاکت بائے خطر تاکی)۔

(300) "وصايا العلماء عنقالموت" ص (45).



# حضرت على بن الفتح الحلميَّ

امام ابوزرعه دمشق "فرماتے ہیں: حضرت علی بن فتح حلی قربانی کے دن (گھرے) نکلے تو لوگوں کواللہ کی بارگاہ میں قربانی کرتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا: اے رب! میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو انواع واقسام کی قربانیوں سے آپ کا قرب حاصل کررہے ہیں اور میں آپ کے سامنے اپنے حزن و ملال کو پیش کرتا ہوں (اوراسی کی قربانی پیش کرتا ہوں) پھر آپ برغشی طاری ہوئی، جبافاقہ ہواتو عرض کیا:

الهمي إلى متى تردني في دار الدنيا محزونا؟ فاقبضني الك

ر جمہ: اللی مجھے کب تک و نیا میں آپ عمکین رکھیں گے، مجھے اپنی طرف بلالیں۔ سیدعا کرتے ہی آپ برموت طاری ہوئی اور مرگئے۔ (۳۰۲)۔

(٣٠٦) - الصفة الصفوة" (٣٠١).



# حضرت رياح بن عمر والقيسيَّ

حضرت علی بن ابی مریم" فرماتے ہیں: مجھ سے حضرت ریاح القیسی ؓ نے فرمایا:

میرے جالیس سے پچھ زائد گناہ ہیں اور میں نے ہرایک گناہ کے لئے ایک لاکھ مرتبہ استغفار کیا ہے۔

حضرت حارث بن سعید فرماتے ہیں: حضرت ریاح نے میرا ہاتھ کر اور فرمایا: اے محد اوھ آؤ۔ اوقات کے گزرنے پراورا پی اس حالت پردولیں۔ فرمایا: کہ ہیں آپ کے ساتھ قبرستان گیا۔ جب آپ نے قبرول کو دیکھا تو چیخ نکل گئی اور غش کھا کر گر گئے۔ میں ان کے سر ہانے بیٹھ گیا، جب ان کوافاقہ ہوا تو مجھ سے پوچھا کیوں رور ہے ہو؟ میں نے کہا: آپ کا دکھ د کھے کر، فرمایا: اپنے لئے روؤ۔ پھر فرمایا: ہائے میری جان! ہائے میری جان! ہائے میری جان! ہائے میری جان! ہائے میری جان اس کود کھے کر میں ترس کھانے لگا۔ میں ان کے سر ہانے بیٹھار ہا۔ جب ان کو اس کو کھے کر میں ترس کھانے لگا۔ میں ان کے سر ہانے بیٹھار ہا۔ جب ان کو افاقہ ہوا تو جلدی سے اٹھ بیٹھے اور فرمایا:

تِلْكَ إِذا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ تِلْكَ إِذا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ.

(النازعات: ۲ ا ).

ترجمہ: (اگر الیہا ہوا تو) اس صورت میں بیہ والیسی (ہمارے لئے) بڑے خسارہ کی ہوگی۔

پھرجس رخ پر کھڑے ہوئے تھے، اس رخ پر چل پڑے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے تفااور وہ مجھ ہے بات نہیں کررہے تھے۔ حتیٰ کہا پنے گھر پہنچ



کراس میں چلے گئے اور دروازہ بند کرلیا اور میں اپنے گھرلوٹ آیا۔اس کے بعدوہ تھوڑ اعرصہ زندہ رہ کرفوت ہوئے۔(۲۰۰۷)۔

(٣٠٤) "صفة الصفوة" (٣١٩/٣).



# حضرت امام ابواسحاق جبنياني بكريّ

ان کا نام ابراہیم بن احمہ بن علی بن اسلم تھا۔

ریام اسلمین اور اولیاء اللہ میں سے ابدال کے درجہ پر فائز تھے۔ علاء کے اختلافی اقوال کو دیگر حضرات سے زیادہ جانے تھے۔ قرآن کی تغییر اور اعراب سے واقف تھے۔ قرآن کے ناشخ ومنسوخ کو بھی بہچانے تھے۔ رات کو بھی علم پڑھانے سے بہور مہ رات کو بھی علم پڑھانے سے بہور میں رہتے تھے، ہاں! جب موت سے بہور مصد بہلے کمزوری لاحق ہوئی تو پڑھانا چھوڑ دیا تھا۔ آپ کی بیھالت تھی کہ جب آپ کو دیکھا جاتا تو ان کی ہیت سے خدایاد آ جاتا تھا۔ آپ اس میں کہ جب نوے سال کی عمر یا کرفوت ہوئے۔ وفات کے وقت ان کے پاس دنیا کا سے بھی بہیں تھانہ تھوڑ انہ بہت ، سوائے چند سیر جو کے ، جوثو نے ہوئے مظلم میں رکھے ہوئے تھے۔ (۳۰۸)۔

(۳۰۸) "الديباج المذهب" (۲۲۵,۲۲۳).



### حضرت محمد بن عنان الشافعيّ

علامہ جم الدین الغزیؒ کو اکب سائرہ باعیان المائة العاشرہ میں لکھتے ہیں آپ نماز تہدنہ گری وچھوڑتے تھے، نہردی کو بجین سے یہی صفت تھی عمری نماز کے وقت سے رات کی عبادت کے لئے تیار ہوجاتے سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ان سے بات کرتا جی گئی کہ آپ عشاء کے بعد وتری نماز پڑھ لیتے۔ ای طرح سے جب آپ رات کو تہجد کے لئے کھڑے ہوتے تو کسی کو آپ سے بات کی جرائت نہ ہوتی ، جی کہ چاشت کی نماز پڑھ لیتے۔

ہمیشہ باوضور ہتے اور فر ماتے تھے جو تحض اللہ کے ساتھ بیٹھنا جا ہے اور وہ ایک لحظہ کے لئے بھی بے وضو ہوتو وہ لیل الا دب ہے۔

شخ عبدالوہا بن فرماتے ہیں : مسجد باب البحری حجیت پر جب ان کی وفات کا وفت آیا تو ان کے آ دھے نچلے حصد کی جان نکل چکی تھی تو انہوں نے بیٹھ کر اشارہ سے نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اشارہ کیا مجھے لٹادو، ہم نے آپ کولٹا دیا۔ پھر آپ اپنے ہونٹوں کورکت دیتے رہے ، تبیع آپ کے ہاتھ میں تھی ۔ حتی کہ روح نکلنے کے وفت آپ کے ہاتھ کی رحت کرکت ایک ہی وفت آپ کے ہاتھ کی حرکت ایک ہی وفت آپ کے ہاتھ کی حرکت ایک ہی وفت میں ہوکرختم ہوگئی۔ (۲۰۹)۔

(٣٠٩) - "الكواكب السائرة" (٣٩/١).



# ولي كامل خضرت ابراہيمٌ

آپ روم کے غلاموں میں سے تھے۔ عالم اور عامل تھے۔ ان کے والد عجم کے سرداروں میں سے اور اکابراولیاء اللہ میں سے تھے۔ بیابراہیم اوگوں سے کئے کرعلم وعبادت میں مصروف رہتے ، زاہد و پر ہیزگار تھے ، ان کے زرد یک سونا اور ڈھیلہ برابر تھے۔ تواضع اور خشوع ان کا مزاح تھا، مرض الموت میں جب موت کا وقت قریب ہوا تو اپنی آ تکھیں کھولیں اور فر مایا:

اِنَّ اللّٰهُ تَعَالَٰمی کَویْم لَطِیْف شَاهَدُتُ مِنْ کَوَمِه وَ لُطُفِه مَا اعْرَاح عَنْ شُکُره .

ترجمہ: اللہ الیماکریم اور لطف والا ہے کہ میں نے اس کے کرم اور لطف کا اتنامشاہدہ کیا ہے کہ اس کے شکر سے بھی عاجز ہوں۔ اسی رات میں آپ کا انتقال ہوگیا۔ (۳۱۰)۔

(+ ۱ m) "الكواكب السائرة" (۸۳.۸۳/۲).



#### حضرت شيخ محمد بن احمد بن عبدالها ديٌّ العمري

آپ اللہ کی مخلوق میں سے بہترین شخص تنے، شکل وصورت ہی<sub>ں۔</sub> ناک تھی۔ولا بیت اور صلاحیت کا نور چمکتا تھا، کثریت سے کرامات کا صدور ہوااوران کے دسیلہ سے ہارش کی دعا بھی کی جاتی تھی۔

ایک طویل مدت تک بیار ہے، موت سے دودن پہلے سے خاموش رہے، کسی قسم کی کوئی اِت ندگی مگراپی وفات کے قریب جس کوان کے صاحبزادہ محمد نے سنا آپ کہدر ہے تھے: دیسندا حق و دینکم شک. ہمارا دین حق ہے اور تمہارا دین حک ہے۔ بیٹے نے عرض کیا یا سیدی ! کیا آپ ایٹ رب سے راضی نہیں ہیں؟ فرمایا : کیول نہیں ؟ یہی آخری جملہ تھا جوانہوں نے اخیر میں کہا۔ (۳۱۱)۔

(١١١) "خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر" لفضل الله الله المحبى (٣٩٣/٣).



#### حضرت ابومريم والان بن عيسى القزوينيُّ

حضرت سری بن مجی " ہے مروی ہے کہ والان بن عیسی قزوین کے صالحین میں ہے تھے۔ بہفر ماتے ہیں جمھے ایک رات جاندنے دھوکہ دیا تو میں مسجد کی طرف نکلا اور اتنی نماز پڑھی ، جتنا اللہ نے میرے لئے فیصلہ کیا۔ تسبیح بھی پڑھی اور دعا بھی کی ، پھرمیری آئکھیں لگ ٹئیں۔ میں نےخواب میں ایک جماعت کودیکھا۔ میں مجھتا ہوں وہ آ دی نہیں تھے،ان کے ہاتھوں میں طباق تھے۔جن پر برف کی شکل کی سفیدروٹیاں تھیں ، ہرروٹی پرانار کی جسامت کا موتی رکھا ہوا تھا۔انہوں نے کہا: کھا وا میں نے کہا: میں نے روز ه کا ارا د ه کررکھا ہے کہا: آپ کواس گھر کا ما لک حکم دیتا ہے کہ کھا ؤہیں نے کھانا شروع کیا اور اس موتی کواٹھانے لگا، مجھے کہا: اس کو چھوڑ دو۔ہم اس كا آب كے لئے درخت لگائيں گے جوآب كے لئے اس سے بھى بہتر ا گائے گا۔ میں نے کہا: کہاں؟ کہنے لگے۔ایسے گھر میں جو ویران نہیں ہوگا اورابیہا کھل کہ خراب نہیں ہو گا اوراییا ملک کہ فنانہیں ہوگا اورا یسے کیڑے جو یرانے نہیں ہوں گے ۔اس میں رضا ہوگی،غنا ہوگا، آئکھوں کی ٹھنڈک ہوگی ، بیویاں ہوں گی ،روشن ، پسندید ہ راضی رہنے والی ، نہ و ہنتی مر دیراس کے نسی اور بیوی کے باس جانے برغیرت کریں گی اور نداس کی اور جنتی بیویاں اس کے پاس آنے سے غیرت کریں گی ، پس آپ جس حالت میں ہیں آ ب پر لازم ہے اس میں کوشش کرتے رہیں ، بیدونیا کی زندگی بلک جھیکنے کے برابر ہے۔ جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو اس جنت میں آ جا نیں گے۔



چنانچہاس خواب کے بعد آپ دو جمعہ بھی زندہ ندر ہے جتی کہ وفات

يائي\_

میں نے خواب میں ان کو دیکھا۔ وہ مجھے کہدرہے تھے۔ کیاتم تعجب نہیں کرتے۔ان چیزوں کے متعلق جومیرے لئے لگائی گئیں اس دن جس دن میں دن میں نے آپوؤوں کے متعلق جومیرے لئے لگائی گئیں اس دن جس دن میں نے آپوؤواب سنایا تھا۔ان کو پھل بھی لگ گیا۔ میں نے کہا: کیا پھل لگا؟ فرمایا: مت پوچھ!اس کے بیان کی کسی میں قدرت نہیں ، جب اس کے بیان کی کسی میں قدرت نہیں ، جب اس کے بیان کی کسی میں قدرت نہیں ، جب اس کے بیان کی کسی میں قدرت نہیں ، جب اس کے گاس کوئی فرمانبردار حاضر ہوتا ہے تو اللہ جیسا کریم کوئی دیکھا ہی نہیں گسا۔ (۳۱۲)۔

(٣١٣) "صفة الصفوة" (٣/٠٨٠١٨).



#### سيدنا بوسف بن اسباطً

ان کے متعلق امام ذہبی فرماتے ہیں: آپ اکابر مشائخ میں سے

آپ کی اہلیہ فرماتی ہیں: کہ حضرت یوسف بن اسباط کہا کرتے ہے میں اپنے رب سے تین چیزوں کی تمنا کرتا ہوں۔ میں نے کہا: وہ کیا ہیں؟ فرمایا: میری خواہش ہے کہ جب میں مروں تو میری ملکیت میں ایک درہم بھی نہ ہواور مجھ پر کوئی قرضہ بھی نہ ہواور میری ہڈیوں پر گوشت بھی نہ ہو، بیوی نے کہا: ان کو بیسب خصلتیں عطافر مائی گئیں۔

انہوں نے بھے اپنی بیاری میں فرمایا کیا تیرے پاس کوئی خرچہرہ گیا ہے۔ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا بھر تیرا کیا خیال ہے میں نے کہا ہیں یہ آئے کا برتن لے جا کر بچ دیتی ہوں۔ فرمایا لوگوں کو ہماری حالت کاعلم ہوجائے گا، وہ کہیں گے انہوں نے اس کو ویسے نہیں بیچا کوئی شدید مجوری ہوگی بھر انہوں نے ایک چیز نکال کر دی جوان کوان کے کسی دوست نے ہدیے تھی ، پھر اس کودس درہم میں بچ دیا اور فرمایا: ان میں سے ایک درہم میرے جنازے کی خوشبو (حنوط) کے لئے الگ کر دواور باقی خرج کر لو، میرے جنازے کی خوشبو (حنوط) کے لئے الگ کر دواور باقی خرج کر لو، چنانچہ جب یہ فوت ہوئے اس ایک درہم کے علاوہ کچھ باقی نہیں تھا۔ یہ وہا ہے میں فوت ہوئے۔ (ساس)۔

(٣١٣) "صفة الصفوة" (٣/٢٦/٢١٥).

#### أجروا كاث

# شيخ سنان زاد قسطنطيني *"*

مشہورمفسر اور حنفی مفتی حضرت ابوالسعو 'ڈ کے درمیان اور سنان زادہ حسن بن احمد رومی فسطنطین کے درمیان سی بات پر جھکڑا ہوا تو مفتی ابو السعودٌ نے حلف اٹھاتے ہوئے فر مایا:اگریشنج سنان مجھے سے پہلے فوت ہوئے تو میں ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گا، تو شخ سنان ی نے فر مایا: اپنی آ واز ہلکی رکھیں ۔ آپ نے ہی میرے جنازے کی امامت کرنی ہے اور آپ میراجناز ہیڑھانے سے جان نہیں چھڑا سکیں گے۔ا تفاق کی بات ہے کہ جس دن شیخ سنان کی وفات ہوئی۔ اس دن سلطان سلیمان کی صاحبزادی کی بھی وفات ہوئی۔ جنازہ حامع مسجد میں لایا گیا اور دونوں جنّازوں برمفتی ابوالسعو د کو جنازہ پڑھانے کا عرض کیا گیا۔ان کو نینخ کی و فات کی خبر نہیں ہو گی تھی۔اس لئے دونوں جنازے پڑھا دیئے۔ جب جناز ہ پڑھا چکے تو بوجھا۔ دوسرا جناز ہ کس کا تھا ، انہیں عرض کیا گیا کہ بیشنخ سنان می تنصفر انہوں نے اپنی مشم کا کفارہ ادا کیا۔اس کے بعد جب بھی میشخ سنان کاذکرہ تاتو آپ عظمت سے ان کانام لیتے اور ان کے حالات بیان کرتے۔(۱۳۱۳)۔

(١١٣) "خلاصة الأثر" (٢٠/٢).



### شيخ أياس بن قناده مجاشعي

آپ نے اپنی داڑھی مبارک میں بڑھاپے کے آثار دیکھے تو فرمایا: میراخیال ہے مجھے موت تلف کررہی ہے میں اس سے جان ہیں چھڑا سکوں گا۔اے رب! میں آپ کے ساتھ پناہ لیتا ہوں ، مشکلات میں اچا تک گھر جانے ہے ، پھر فرمایا: اے بنی سعد! میں نے اپنی جوانی تمہیں ہبدی تھی ،تم میر ابڑھا پا مجھے ہبہ کردواورا پنے گھر میں بیٹھر ہے۔ان سے ان ہوان خانہ نے کہا: آپ ہنسی خوشی ہی مریں گے۔فرمایا: میں حالت ایمان میں ہنسی خوشی مروں بیزیادہ پند ہے۔اس سے کہ میں موٹا تازہ ،منافق ہوکر مروں تو وہ بھرہ کے علاقوں میں سے ایک علاقہ شعبیکہ ہے اس میں گئے اور مروں تو وہ بھرہ کے علاقوں میں سے ایک علاقہ شعبیکہ ہے اس میں گئے اور ایک مثبر بنائی اور اللہ کی عبادت کرتے رہے۔حتی کہ وہیں فوت ہوگے۔(۳۱۵)۔

(١٥) "ربيع الأبرار" للزمخشري (٢/٠٣٠).



#### شیخ الزهاد والعباد سیدناابراجیم بن ادہم

آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بحری غزوہ میں شمولیت فرمائی اور آپ کو اسہال کی بیاری لگ گئ۔ وہ اس رات میں جس میں فوت ہوئے پہلے کی سرتبہ نیا وضو کیا۔ جب پہلیس مرتبہ نیا وضو کیا۔ جب موت واقع ہونے کا احساس ہوا تو فرمایا میری کمان کا تانت مضبوط باندھ

پھراس کواپنے ہاتھ میں لیا، ابھی وہ آپ کی ہضلی میں تھی کہ آپ کی وفات ہوگئ، پھر آپ کوروم کے سمندر کے جزیرہ میں دفن کیا گیا، آپ کی وفات الااچ میں ہوئی۔ (۳۱۲)۔

(۲۱۳) - "الوافى بالوفيات" (۱۸/۵).

# حضرت مطرف بن عبداللد بن شخير

ابن سعد ؓ نے حصرت ثابت بنانی ؓ سے نقل کیا ہے کہ وہ اور ایک اور مخص حصرت مطرف بن عبداللہؓ کی عیادت کیلئے گئے تو ان کو بے ہوش پایا اور ایک نور سے ایک نور درمیان سے اور ایک نور ایک نور ایک نور ایک نور کا کے قدمول ہے۔

اس نے ہمیں گھبرادیا، جب افاقہ ہواتو ہم نے آپ ہے کہا ہم نے ایک چیز دیکھی۔ جس نے ہمیں ڈرادیا ہے تو فرمایا: کیادیکھا ہے؟ تو ہم نے آپ کوخبر دی تو فرمایا: ہمانا ہم نے بید کھا؟ تو ہم نے کہا ہاں! تو فرمایا: بیالف لام میم سجدہ اور اس کی انتیس آیات ہیں، اس کا ابتدائی حصہ میر سے سر سے چیکا اور درمیان سے اور آخری میرے قدم سے، بینور اوپر کو بلند ہوگیا ہے۔ میری شفاعت کرنے کے لئے اور بیسورت میری حفاظت کر ہوگیا ہے۔ میری شفاعت کرنے ہیں: اس کے بعدان کا انتقال ہوگیا۔



# سيدنافضيل بنعياض

جب آپ کی وفات کا وقت آیاتو آپ پرغشی چھاگئی، جب آپ نے آپ نے آپ کے اور اللہ زاداہ. (۱۳۱۷)۔ (ہائے سفر ان طویل ہے، ہائے زادِراہ کتناقلیل ہے۔)۔

(١١٤) "إحياء علوم الدين" للغزالي (١٢/٣).



### حضرت ابوعلی روذ باریّ

امام غزائی حضرت علی روز باری کی بہن حضرت فاطمہ سے قل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جب حضرت ابوعلی روز باری کا اجل قریب ہوا تو ان کا سرمیری گود میں تھا۔ آپ نے اپنی آئی تھیں کھولیں اور فرمایا: بیددیکھو! آسان کے درواز کے قل چکے ہیں اور بیجنتیں ہیں جومزین ہوچکی ہیں اور یہ کہنے والا کہدر ہا ہے: اے ابوعلی! ہم نے آپ کو انتہائی او نیج مقام تک پہنچادیا ہے جہاں تک تم خوز ہیں بہنچ سکتے تھے، پھر بیشعرکہا:
و حقک لا نظرت إلى سو اک

وحفظ لا نظرت إلى سواك لعين مودة حتى أراكا

\_(MA)

ترجمہ: تیرے حق کی قتم! میں نے تیرے سواکسی کومحبت کی آ نکھ سے نہیں دیکھا جتی کہ تجھے ہی محبت سے دیکھا ہے۔

(١٨ ١٣) "احياء علوم الدين" (١٣/٣).



# سيدنا بشربن الحارث الحافي

جب آپ کی وفات کا وفت قریب ہوا آپ سے عرض کیا گیا جبکہ موت ان پرشاق گزررہی تھی کہشاید آپ زندگی کو پسند کررہے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ کے سامنے پیش ہونا بہت مشکل ہے۔ (۳۱۹)۔

(٣١٩) "إحياء علوم الدين" (٣/٣)٥).



# سيدنائر ي مقطي ً

حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں: میں حضرت سری مقطیؒ کی عیادت کے لئے آپؒ کی مرض الموت میں حاضر ہوا اور پوچھا: آپؒ اپنے آپ کو کیما یارہے ہیں؟ فرمایا:

کیف اشکو الی طبیبی ماہی والڈی قلد اصابنی من طبیبی ترجمہ: مجھے جو تکلیف ہے اس کی اپنے طبیب سے شکایت کیسے کروں؟ میری حالت جو کچھ ہے میرے طبیب (اللہ تعالی) کی مرہون

منت ہے۔

پھر میں نے پنکھااٹھایا کہان کے لئے چلاؤں فرمایا جس کا اندرجل رہاہووہ بیکھے کی ہواکس طرح بائے گا۔ یر

پھر بياشعار كے:

والكرب مجتمع والصبر مفترق مما جناه الهوى والشوق والقلق فامنن على به مادام بى رمق

القلب محترق والدامع مستبق كيف القرار على من لا قرار له يا رب ان كان شئ فيه لى فرج

ترجمہ ا۔ ول جل چکا ہے، آنسو خشک ہو بچکے ہیں عم بھر چکا ہے، صبر منتشر ہو چکا ہے۔ ۲۔ جس کا کوئی قرار نہ ہوا سے کیونکر قرار آئے، وہ ہوس پرسی

(٣٢٠) "احياء علوم الدين" (٣/٣١٥).



شوق اورقلق کاشکار ہو چکا ہے۔ س۔ اے پروردگار! اگر کوئی ایسی شے ہوجس میں میرے لئے راحت ہے تو جب تک مجھ میں زندگی کی رمق رہے اس کی عنایت فرما تارہ۔

# سيدنا كناني

آپ سے وفات کے وقت ہو جھا گیا: آپ کا نیک عمل کیا تھا؟ فرمایا:
اگر میری موت قریب نہ ہوتی تو میں تہہیں بھی نہ بتا تا۔ میں نے چالیس
سال تک اپنے دل کے دروازہ کی تگہبانی کی ہے، جب بھی اس میں کوئی غیر
اللّٰدگذرنا چاہتا تھا میں اس سے اس کو بند کر دیتا تھا۔ (۳۲۱)۔

(٣٢١) "احياء علوم الدين" (٣٢١٥).



### حضرت تحكم بن عبدالملك

حضرت معتمر " سے منقول ہے کہ میں ان لوگوں میں شریک تھا جو حضرت تھم بن عبدالملک کی وفات کے وقت موجود تھے۔ میں نے دعا کی اے اللہ!اس محض پرموت کی سکرات کوآ سان کرد ہے کیونکہ بیخص اتنا اچھا تھا اور میں نے ان کی بہت ی خوبیاں بیان کرڈ الیس۔ جب ان کوافاقہ ہوا تو فر مایا بیہ بات کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا میں ، تو آ ب نے فر مایا کہ مجھے ملک الموت نے فر مایا ہے کہ میں ہر تنی سے نری سے پیش آنے والا ہوں۔ اس کے بعد آپ کی زندگی کا چراغ گل ہوگیا۔ (۳۲۲)۔



# سيدنارُو يم "

آپ ہے موت کے وقت کہا گیا: لا السم الا اللہ پڑھ لیجئے تو آپ نے فرمایا: مجھے تو اس کے سوا اور کوئی چیز اچھی طرح سے آتی ہی نہیں ہے۔ (۳۲۳)۔

(٣٢٣) "احياء علوم الدين" (٣/٣ ١٥).

# حضرت صالح بن مسارًّ

حضرت صالح بن مسارؓ ہے کہا گیا: آپ اپنی اولا داور عیال کے لئے کسی کو وصیت نہیں فرما کیں گے؟ نو آپؓ نے فرمایا: مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں ان کوکسی اور کی وصیت میں دول ۔ (۳۲۴)۔

(٣٢٣) "احياء علوم الدين" (١٣٥٥).



# سيدنا ابوسليمان داراني

جب آپ کی وفات کا وقت ہوا تو آپ کے دوست، مریدین حاضر ہوئے اور کہنے لگے۔ آپ کو بشارت ہو، آپ بخشنے والے رب کے پاس جا رہے ہیں تو آپ نے ان سے فر مایا: تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ تو اس رب کے سامنے جارہا ہے جو معمولی سی چیز کا حساب لیتا ہے اور کبیرہ گناہ کی سزادیتا ہے۔ (۳۲۵)۔

(٣٢٥) "احياء علوم الدين" (١٣/٣) ٥).



### سيدناابو بكرالواسطي

جب آپؒ کی وفات کا وفت ہوا تو ان سے عرض کیا گیا : ہمیں کوئی وصیت فرما کیں تو آپؒ نے مطلوب اور مصیت فرما کی تعالی کے مطلوب اور مراد کی حفاظت کرو۔



#### حضرت بایزیدٌ کاانتقال کے وفت رونااور ہنسنا

بعض عارفین فرماتے ہیں: حضرت بایزید بسطامی اپنی موت کے وقت پہلے تو روئے پھرہنس پڑے، پھر رحمت کی دعا فرمائی۔ان کی وفات کے بعد ان کوخواب میں دیکھا گیا اور عرض کیا گیا: آپ موت سے پہلے کیوں روئے تھے اور اس کے بعد کیوں ہنس پڑے تھے؟ فرمایا: جب میں حالت بزع میں تھا تو ابلیس (اللہ اس پر لعنت کرے) میرے پاس آیا اور کہا: اے بایزید! تو میرے شکنج سے آزاد ہوگیا ہے تو اس وقت میں اللہ کی طرف متوجہ ہوکر رو پڑا تو میرے پاس آسان سے ایک فرشتہ اتر ااور کہا: اے بایزید ! آپ کا رب آپ سے فرماتا ہے تو خوف مت کھا اور نم نہ کر، جنت ہے خوش ہوجا تو اس وقت میں ہنس پڑا اور دنیا سے جدا ہوگیا۔ (۳۲۲)

(٣٢٩) - يحر الدموع امام ابن الجوزي.

#### حضرت داود طائی کی تو به

ترجمهنه

- (۱) ہر دن رات جسم کو گھلا دینے والاغم بڑھ رہا ہے اور تو ہو جھتا ہے کیوں گھلی جارہی ہو؟ حالانکہ تو میر امحبوب ہے (تیرے فراق نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے)۔
- (۲) جب الله تعالی اپن مخلوق کوزنده کھڑ اکرے گاتم اس وقت تک یہاں پر رہو گے۔ تمہاری ملاقات کی امید نہیں ہے، جبکہ تم (میرے) قریب بھی ہو۔

(٣٢٧) انظر صفوة الصفوة ١٣٢/٣، والطبقات ص ٣٣ للمصنف و كتاب التوابين ص ١٩١. ٩٥ الموفق الدين بن قدامه المقدسي.



#### عبرت آمیز حکایت حضرت حسن بھریؓ کے وعظ کی حالت

حضرت حسن بھریؓ ایک دن لوگوں کو وعظ کرنے کے لئے تشریف فر ما ہوئے تو لوگ ان کے قریب بیٹھنے کے لئے ان پرجمگھٹا کرنے لگے، آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا:

اے بھائیواتم میرے قرب کے لئے مجھ پرٹوٹے جارہے ہو، قیامت کے دن تمہاری کیا حالت ہوگی؟ جب اصحاب تقویٰ کی مجالس قریب کی جائیں گی اور ظالمین کی دور، اور کم گناہوں والوں کو حکم ہوگاتم گز ر جاؤ اور گنا ہوں ہےلد ہے ہوؤں کو حکم ہوگا دوزخ میں جاؤ۔ کاش مجھے علم ہوتا ، کہ میں گناہوں سے بوجھل لوگوں کے ساتھ دوز خ میں گروں گا، پامعمولی گناہ گاروں کے ساتھ دوزخ کوعبور کر جاؤں گا۔اس کے بعد آپ رونے لگے گئے، یہاں تک کوشی طاری ہوگئی اور آپ کے آس پاس کے حصرات بھی رو یرے پھرآ ہان کی طرف متوجہ ہوئے اور پکارا،اے بھائیو!تم دوزخ کے خوف سے کیوں نہیں روتے ہو؟ اس کواللہ تعالی اس دن دوزخ سے نجات عطا فرمادیں گے، جب مخلوقات کوزنجیروں اورطوتوں کے ساتھ کھسیٹا جائے گا۔اے بھائیو!تم اللہ تعالی کے شوق میں کیوں نہیں روتے ہو؟ س لو! جو تشخص بھی اللہ کےشوق میں رویئے گا ،کل جب اللہ تعالی اپنی رحمت کی ججگی فرمائیں گےاورمغفرت کےساتھ جھانگیں گےاور نافر مانوں پراس کا غصہ سخت ہوگا تو اس کواینے دیدار ہے محروم نہیں رھیں گے۔ اے بھائیو!تم روز قیامت کی پیاس کےخوف سے کیوں نہیں روتے ہو؟ جس دن مخلوقات کوزندہ کھڑا کیا جائے گا اوراس کے ہونٹ خشک ہو تھکے

الم في المستحد إلى المستحد إلى المستحد المستحد المستحد المستحد المستحدد الم

ہوں گے اور حضرت محمد علی ہے حوض کے سوا کہیں پانی نہ ملے گا، تو آیک جماعت پانی ہے گی اور ایک کوروک دیا جائے گا۔

سن لو! جوآ دمی اس دنیا کی بیاس کےخوف سے روپڑا، تو اللہ اسے جنت کے چشموں سے سیراب کریں گے۔

پھرحضرت حسن بھریؓ نے پکار کر فر مایا: میں اس دن خسارہ میں ہوں گا، جب میری پیاس حوض رسول علیق کے بہے ہیں بجھائی جائے گی۔

ایک عورت کا قصہ ہے جو پیے کہدر ہی تھی۔

البی! میں نے اپنی زندگی آپ کے شوق اور آپ سے امید کے ساتھ کڑوی کر دی ہے تو میں نے اس عورت سے کہا: اے عورت تو اپنے عمل کو اپنے یقین پرد کھے رہی ہے؟ تو کہنے گئی، اس کی محبت اور ملاقات کے شوق نے مجھے مسرور کررکھا ہے۔

تیرا کیا خیال ہے ، وہ مجھےعذاب میں ڈال دے گا جبکہ میں اس سے محبت کرتی ہوں؟

پس میں اس اثناء میں اس سے گفتگو کرر ہاتھا کہ میرے رشتہ داروں میں سے ایک جھوٹا بچہ گزرا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں نے اسے اپنے سینے سے لگالیا اور بوسہ دے دیا۔

۔ تووہ عورت مجھے کہنے گئی: کیا آپ اس بچے سے محبت کرتے ہیں؟ میس نی دیں ا

میں نے کہا: ہاں!

تووہ رونے لگ گئی کہ اگر مخلوقات کو پہتہ چل جاتا کہ ان کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے تو ان کی آئی میں محصندی نہ ہوں اور نہ ہی دنیا کی کسی شے کے ساتھ ان کے دل لذت اٹھا سکیں۔

فرماتے ہیں: میں اس حالت میں تھا کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے آیا،

آخري والت

جس کا نام شیغم تھا۔ اس کو کہنے گئی۔ اے شیغم! تیرا میرے متعلق کیا خیال ہے۔ میں تخصے قیامت کے دن میدان محشر میں دیکھ سکول گی یا میرے اور تیرے درمیان رکاوٹ کھڑی کردی جائے گی۔

حفرت حسن بھریؒ فرماتے ہیں: (بیہ بات سن کر) بیجے نے ایک چیخ ماری، میں توسمجھا کہ اس کا جگر بھٹ گیا ہوگا پھروہ بے ہوش ہوکر گر پڑاتو عورت اس پررونے لگ گی اور میں اس کے رونے کی وجہ ہے رونے لگا۔ جب اس بیجے کو ہوش آیا تو وہ عورت کہنے گئی: اے شیغم!

تولا کے نے کہا:جی امان!

کہے گئی تو موت کو پسند کرتا ہے؟

کہا: ہاں۔

کہنے گئی: میرے بیچے کیوں؟

تواس نے جواب دیا تا کہ میں اس کی طرف لوٹ جاؤں جوتم ہے بہتر ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ جس نے مجھے تیرے پیٹ کے اندھیروں میں غذای کھلائی اور تنگ راستوں سے نکالا ،اگروہ چا ہتا تو اس تنگ راستہ سے نکلتے وقت مجھے موت و بے دیتا ،حتی کہتو بھی اپنے دردوں کی شدت سے مر جاتی ،لیکن اس نے اپنی رحمت اور لطف سے مجھ پر بھی اور تم پر بھی اس کو جاتی ،لیکن اس نے اپنی رحمت اور لطف سے مجھ پر بھی اور تم پر بھی اس کو آسان کر دیا۔کیا تو نے سنانہیں ہے اللہ عز وجل ارشاد فرماتے ہیں :

﴿نَبِّيَ عَبَادِيَ أَنِي آنَا الْغَفُورُ الرَّحِيُمُ - وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴾ (الحجر: ٩ ٣ - ٥٠)

ترجمہ ۔ (آے نبی) میرے بندوں کو بتلا دیں کہ میں غفور ورجیم ہوں اور میراعذاب ہی دردناک ہے۔

اور رونا شروع کردیا اور پکارتا رہا، اگر کل کو میں اللہ کے عذاب ہے

1

نجات نہ پاسکا تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے اور پھر روتا ہی چلا گیا۔ حتی کہ بے ہوش ہو گیا اور نمین پر گر پڑا تو اس کی مال اس کے قریب ہوئی اور ہاتھ سے مؤلا تو وہ فوت ہو چکا تھا۔ اللہ اس پر رحم فرمائے پھر وہ عورت رونے لگی اور کہنے گئی: اے شیغم !اے اپنے مولیٰ کی محبت کے مقتول ، وہ یہی کہتی رہی حتی کہاس نے ایک جی ماری اور زمین پر گرگئی۔

حضرت حسن بھریؒ فرماتے ہیں میں نے اسعورت کو ہلایا تو وہ بھی اللّٰد کو پیاری ہو پھی تھی۔اللّٰد تعالی اس لڑکے پراورعورت پررحمت فرمائے اور ان کے فیل ہم پر بھی رحمت فرمائے۔(۳۲۸)

(٣٢٨) - بحر الدموع امام ابن الجوزي.



### حضرت اولیس قرنی تکی وفات کی کرامات

ایک بزرگ فرماتے ہیں ہم سرز مین عراق سے نکلے۔ ہمارا مکہ
اور مدینہ منورہ جانے کا ارادہ تھا۔ ہمارے قافلہ میں بہت سے لوگ تھے۔ اہل عراق میں سے ایک آ دمی ہمارے سامنے آیا اور ہمارے ساتھ چل پڑا،
گندم گوں اور سرخ رنگ کا تھا، رنگ پیلا پڑچکا تھا، کثرت عبادت کی وجہ
سے چہرہ کا خون ختم ہو چکا تھا، مختلف چیتھ وں سے بنے ہوئے پرانے
کپڑے پہن رکھے تھے، ہاتھ میں عصافھا اور ساتھ ہی ایک تھیلی میں معمولی
سانو شہ سفرتھا۔

فرمایا: کہ یہ عابد زاہد آدمی حضرت اولیس قرنی " سے۔ جب اہل قافلہ نے ان کواس حالت میں ویکھا تو پہچان نہ سیکہ اوران سے کہنے گئے۔ ہمارا خیال ہے کہ تو غلام ہے! فرمایا: ہاں ( میں غلام ہوں ) انہوں نے کہا: ہمارا خیال ہے کہ تو برا غلام ہے۔ اپنے آقا ہے بھاگا ہے اپنے آپ کو کیسا پاتا ہوتی اوراب تیرا کیا حال ہے؟ اگر تو اس کے پاس رہتا تو تیری یہ حالت نہ ہوتی ، واقعی طور پرتو گناہ گار اور قصور وار غلام ہے۔ تو انہوں نے فرمایا: ہاں اللہ کی قسم ایمن گناہ گار غلام ہوں ، میرا آقا تو بہترین آقا ہے۔ تقمیر تو میری طرف ہے ، اگر میں اس کی اطاعت کرتا اور رضا جوئی کرتا تو میر ایہ حال نہ ہوتا، پھر آپ روخ پر واز کر جاتی ۔ فرمین کی سے ہا گئے۔ قریب تھا کہ آپ کی روخ پر واز کر جاتی ۔ وہ برزگ فرماتے ہیں پی لوگوں نے آپ پرترس کھایا اور انہوں نے دہ بری سے حالا نکہ وہ آقا ہے رب العزت مراد ہے رہے ۔ تھے۔ العزت مراد ہے رہے ۔

٦ خرى *ڪا*ت

قافلہ والوں میں ہے ایک آ دی نے اس سے کہا: تم ڈرونہیں۔ میں سے ہما: تم ڈرونہیں۔ میں سمہیں تہارے آ قاسے امان دلا دول گا بتم اس کے پاس جاؤ اور معافی مانگو تو آپ نے جواب میں ارشا دفر مایا: میں اس کے پاس جائے کو تیار ہوں اور جو کچھ اس کے پاس ہے، اس کا مشاق ہوں، وہ بزرگ فر مائے ہیں یہ حضرت اولیں قرنی تر جناب رسول اللہ علیقی کے دوضہ اطہر کی زیارت کے کئے سفر فر ماے دے تھے۔

پس بہ قافلہ اس دن روانہ ہوگیا اور تیزی ہے سفر کرنے لگا، جب رات
کا وفت آیا تو یہ بیابان میں اتر گیا۔ بیرات مصندی نے اور خوب بارش وائی
تھی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں: انہیں یہ بات کھنگی ہوگی کہ دنیاوی معاملات
میں سی مخلوق ہے کیوں سوال کروں، ان کی تو تمام حاجات اللہ سجانہ و تعالی
کی طرف تھیں۔

پساس رات میں آپ کوالی شدید شند پہنی کہ اس کی تختی ہے جوڑ جوڑ اللہ گئے اور سردی الیں غالب ہو کی کہ آپ در میان رات میں انتقال فرما گئے۔ جب صبح ہوئی اور کوچ کا ارادہ کیا تو کسی نے ان کو پکارا۔ اے جوان! کھڑا ہو، لوگ روانہ ہوئے چا ہتے ہیں لیکن انہوں نے اس کو کوئی جواب نہ دیا تو آپ کے پاس وہ آدمی آیا اور ہلایا تو آپ کومر دہ پایا۔ اللہ تعالی آپ پر حمتیں فرمائے۔ اس نے پکار کر کہا: اے قافلہ والو! وہ آدمی جوابے آتا ہے ہما گا ہوا تھا مر چکا ہے۔ تمہیں جانا مناسب نہیں، اس کو دفن کر کے جاؤ تو انہوں نے کہا: اس کے سواکوئی چارہ ہی نہیں۔

توایک نیک آدمی جوان کے ساتھ تھا،اس نے کہا: یہ آدمی تائب آدمی تھا۔اپنے مولی کی طرف متوجہ تھا، جو کچھاس نے (گناہ) کئے ان پرشرمندہ تھا،ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی اس کی وجہ سے ہمیں نفع عطا ،فر مائے۔وہ اس

\$ 58.57 P

کی توبہ کو قبول کر چکا ہے۔ اگر ہم نے اس کو بغیر فن کئے چھوڑ دیا تو ہم فررتے ہیں کہ ہم سے اس کی باز پرس نہ کی جائے ہم پرلازم ہے کہ اس کے لئے قبر کھودو، اور اس کو اس میں دفن کرنے کے لئے صبر کرو، انہوں نے کہا: کسی جانب بیالی جگہ ہے جہاں پانی نہیں ہے تو ایک نے دوسر سے کہا: کسی جانب والے سے بوچھولوتو اس سے انہوں نے بوچھا تو اس نے بتایا ہم ہارے اور یانی کے درمیان ایک گھڑی کا فاصلہ ہے تم میر سے ساتھ ایک آ دمی کو روانہ کرو، جب وہ تا فلہ سے نکلاتو وہ ایک پانی کے کئویں کے باس کھڑا تھا تو اس نے کہا: یہ بڑی ججب بات ہے، جس کی میں نے کوئی مثال نہیں دیکھی بہتو نے کہا: یہ بڑی ججبال کوئی پانی نہیں تھا اور نہ اس کے آس پاس کہیں پانی کا نام ایک جگہ ہے جہال کوئی پانی نہیں تھا اور نہ اس کے آس پاس کہیں پانی کا نام ونثان تھا۔

تو وہ محض ان قافلہ والوں کے پاس لوٹ آیا اور ان سے کہا:تمہاری مشقت کٹ گئی ہم لکڑیاں جمع کروتو انہوں نے شدید شفنڈ کی وجہ ہے پانی کو گرم کرنے کے لئے لکڑیاں جمع کیس، جب وہ پانی لینے آئے تو اس کوگرم کھولتا ہوا پایا تو ان کا تعجب مزید بڑھ گیا اور اس شخص کی وجہ سے گھبرا گئے اور کہنے لگے۔اس آ دمی کا ایک قصہ اور شان ہے۔

وہ بزرگ فرماتے ہیں: کہان قافلہ والوں نے آپ کی قبر کھود ناشر وع کی تو مٹی کو جھاگ سے زیادہ نرم پایااور زمین کستوری کی طرح خوشہو پھیلا رہی تھی ۔ انہوں نے ساری و نیامیں آئی پاکیزہ خوشہو بھی نہیں سوگھی تھی ۔ پس اس وفت ان کا خوف بڑھ گیااور رعب و گھبرا ہٹ سوار ہوگئی۔ جب یہ قبر سے نکلنے والی خاک کو دیکھتے تھے تو اس کی شکل تو خاک جیسی ہوتی اور جب سونگھتے تو خوشہو کستوری جیسی ہوتی ۔

توامل قافلہ نے آپ کے لئے ایک خیمہ لگا دیا اور آپ کواس میں رکھ

دیا اور ان کے گفن دینے میں باہمی کشاکشی میں مبتلا ہو گئے۔ اس قافلہ کے ایک آ دمی نے کہا: میں ان کو گفن دول گا۔ دوسرا کہنے لگا: میں گفن دول گا، تو ان کی رائے اس پر متفق ہوئی کہ ان میں سے ہر شخص ایک ایک کپڑا دے دے۔ پھر انہوں نے دوات اور کاغذلیا اور آپ کی شکل وصورت تیار کی اور کہا: کہ ہم جب مدینہ منورہ پہنچیں گے تو امید ہے کہ کوئی نہ کوئی ان کوجا نتا ہو گا اور انہوں نے اس تصویر کواسے سامان میں رکھ لیا۔

پس جب انہوں نے آپ کوشن دے لیا اور کفانے کا ارادہ کیا اور ان کے اوپر سے کپڑے ہٹائے تو ان کو جنتہ کا کفن پہنے ہوئے دیکھا اور دیکھنے والوں نے اس کی مثل نہیں دیکھا تھا اور آپ کے گفن پر ستوری اور عنبر لگا ہوا پایا۔ جس نے دنیا کی خوشبوؤں کو ماند کررکھا تھا۔ آپ کی بیٹانی پر بھی ستوری کی ایک مہرتھی اور قدموں پر بھی اسی طرح کی مہرتھی۔

توانہوں نے کہا لا حسول و لا قوق الا باللہ العلی العظیم ، اللہ عزوجل نے خودان کوکفن دے دیا ہے اور بندوں کے کفنوں سے بے نیاز کردیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس نیک بندے کی (اس خدمت کی) وجہ ہے ہمیں جنت عطاء فرمائیں گے اور آپ کو اس خدمت کی) وجہ ہے ہمیں جنت عطاء فرمائیں گے اور آپ کو اس خضائی) رات میں بے یارو مدد گار چھوڑ دینے پر سخت شرمندہ ہوئے۔ جس ہے ان کا انتقال ہوگیا۔

کھ دیا، تا کہ آپ کی نماز جنازہ ادا کریں۔ جب انہوں نے (جنازہ میں)
رکھ دیا، تا کہ آپ کی نماز جنازہ ادا کریں۔ جب انہوں نے (جنازہ میں)
اللّہ اکبر کہا تو آسان سے زمین تک اور مشرق سے مغرب تک تکبیر کی
آ دازیں سنیں ۔ جن سے ان کے کلیج اور آئکھیں بھٹی کی بھٹی رہ گئیں اور
سخت گھبراہٹ کی وجہ سے اور جو انہوں نے اپنے سرول کے اوپر سے سنا

تھا۔ اس کے رغب کے چھا جانے سے ان کی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ آپ کی نماز جنازہ کیسے اداکریں۔

اس کے بعد آپ کوتر کی طرف لانے کے لئے اٹھایا تو ایسے لگا جسے ان سے آپ کو اچھا اور ہے لؤگا جارہا ہے اور ہے لوگ آپ کا کوئی ہو جھنہیں محسوں کر یار ہے سے حتی کہ آپ کو قبر کے پاس لائے ، تا کہ فن کر دیں اور فن کر دیا اور سار اقالہ آپ کے معاملہ میں حیر ان ہو کر واپس لونا ۔ پھر جب ان لوگوں نے اپنا سفر پورا کر لیا اور مسجد کوفہ میں آئے اور آپ کے واقعہ کی اطلاع دی اور آپ کی شکل وصورت بیان کی اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا اور مسجد کوفہ میں کی شکل وصورت بیان کی اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا اور مسجد کوفہ میں کی شکل وصورت بیان کی اس وقت لوگوں کو معلوم ہوا اور مسجد کوفہ میں اس موت کا کسی کو بھی علم نہ ہوتا اور نہ آپ کی قبر کا بہت مات ، آئی ہوتی تو آپ کی موت کا کسی کو بھی علم نہ ہوتا اور نہ آپ کی قبر کا بہت مات ، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کولوگوں سے چھیا رکھا تھا اور ان سے بھا گے اور آپ کی موت کا سے ہمیں مالا مال ہوئے تھے۔ اللہ ان سے راضی ہو اور ان کی برکات سے ہمیں مالا مال مور نہ آپ کی الور نہ آپ کی الور ان کی برکات سے ہمیں مالا مال مور نہ آپ کی الور نہ آپ کی الور نہ آپ کی الور نہ آپ کی اللہ مال مال کو الم کا نہ کا نہ کے داخل کی الور نہ آپ کی برکات سے ہمیں مالا مال میں کہ کا نہ کی برکات سے ہمیں مالا مال کی برکات سے ہمیں مالا مال کی برکات کے ہمیں میں کی برکات کے ہمیں مالا مال کی برکات کی برکات کے ہمیں مالا مال کو برکات کو بھوں کی برکات کے ہمیں مالا مال کی برکات کی برکات کے ہمیں مالا مال کی برکات کے ہمیں معلوں کو برکات کے ہمیں میں کی برکات کے ہمیں مالا مال کو برکات کے ہمیں مالا مال کی برکات کی برکات کے ہمیں مالا مال کی برکات کی ہمیں مالی میں کو برکات کی ہو کی ہو کو برکات کے ہمیں مالا مال کو برکات کے ہمیں مال کی برکات کے ہمیں میک کے برکات کے ہمیں کو برکات کے ہمیں کو برکات کے ہمیں کی ہو کو برکات کے ہمیں کی کو برکات کے ہمیں کی کو برکات کے ہمیں کو برکات کی برکات کی کو برکات کی کو برکات کے ہمیں کی کو برکات کے ہو کو برکات کی کو برکات کے ہمیں کو برکی کی کو برکات کے برکات کی کو برکات کی برکات کے ہو کی کو برکات کے برکات کے برکی کی کو برکی کو برکات کے برکی کو برکات کی کو برکی کو برکی کو برکی ک

(٣٢٩) - بحر الدموع امام ابن الجوزي.

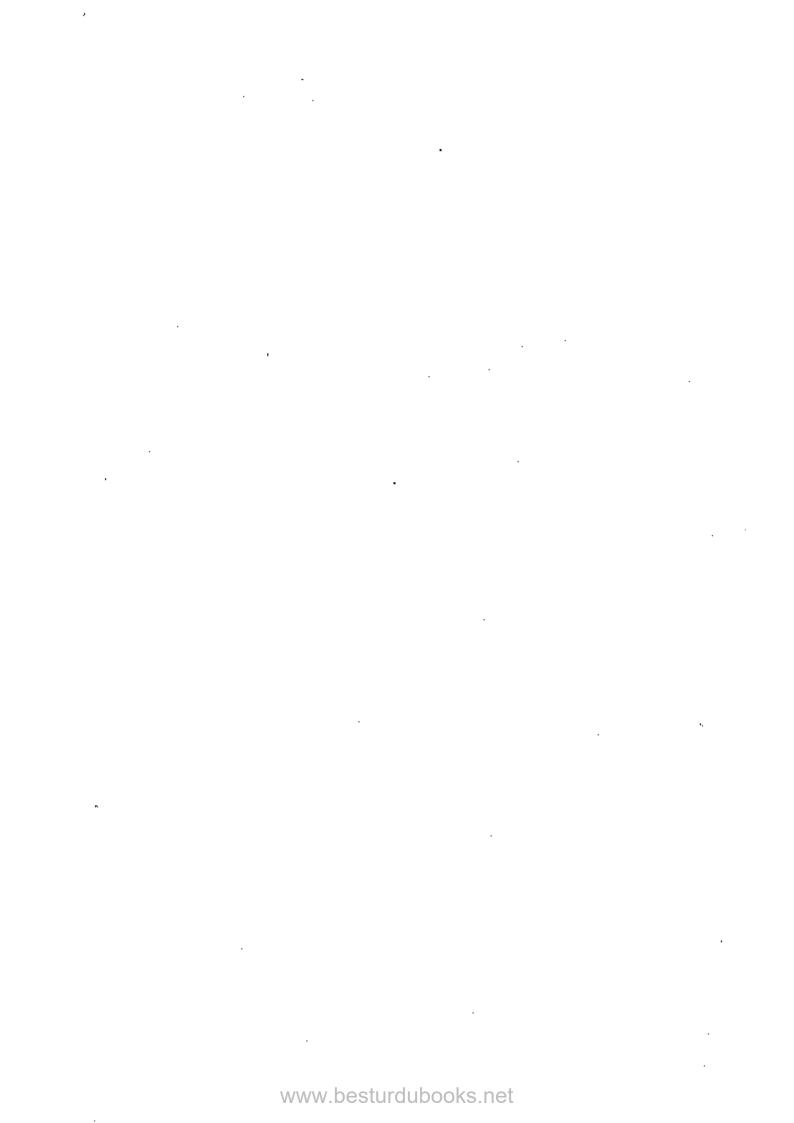



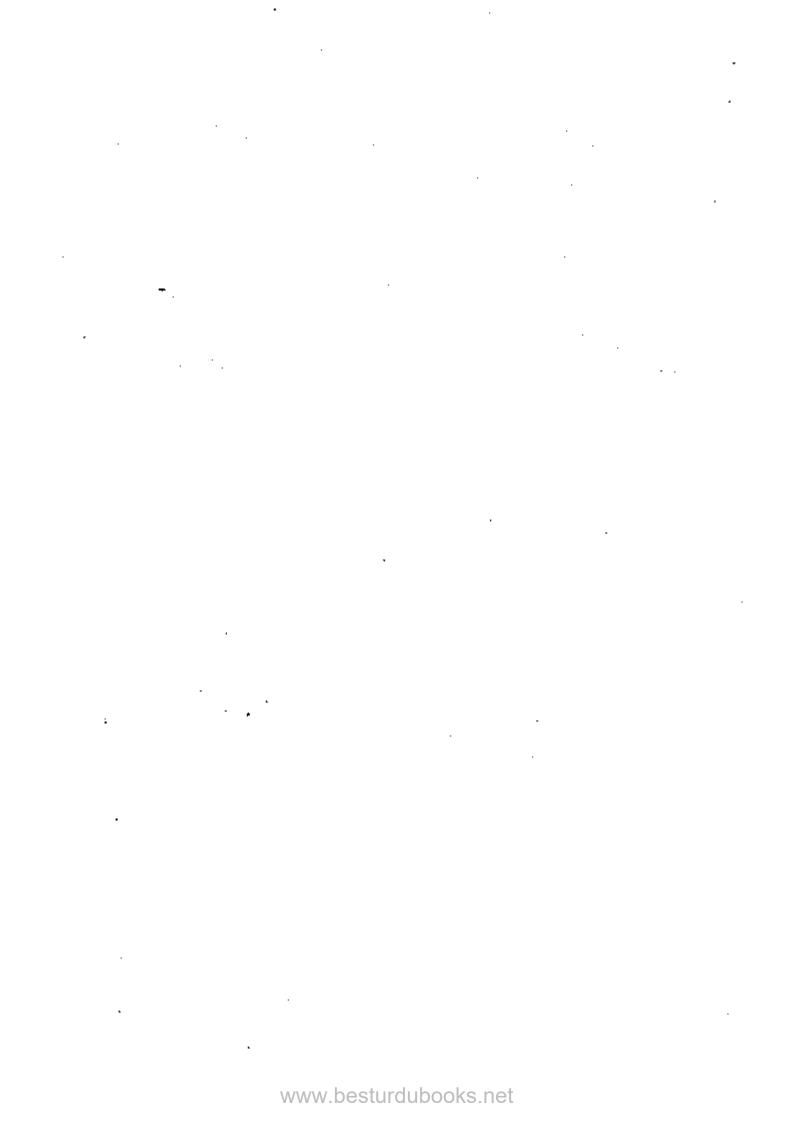



#### الله کے ایک محت کی موت

حضرت یعقوب بن اسحاق" فرماتے ہیں: کہ وہ ایک شخص کے باس تشریف لے گئے جوموت کی حالت میں تھا۔اس سے کہا گیا کہ لا البہ الا اللهٔ پڑھوتو اس نے کہا:

اذا انياميت فيالهوي حشو قلبي

فبسداء الهوى يسموت الكرم

ترجمہ: جب میں سرجا وَں تواللّہ کی محبت میرے ول کا جزوہوگی۔ محبت کی بیماری میں ہی شان والے لوگ مرتبے ہیں۔ کی بیماری میں ہی شان والے لوگ مرتبے ہیں۔

پھر بيدوعا کي:

يامن لا يموت ارحم من يموت.

ترجمہ:اے وہ ذات جس کوموت نہیں اس پررحم فر ماجومرر ہائے۔ کچھ دیرینہ گزری تھی کہ وہ فوت ہو گیا۔ (۳۳۰)۔

(٣٣٠) "كتاب المحتضرين" ص (٢١٣).

#### الله کے ایک ولی کی موت

حضرت بشربن منصور جن کے بارے میں محدث عبدالرحمٰن بن مہدیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے رقہ میں کو بیس دیکھا جسے میں بشربن منصور پر تقوی میں ترجیح دوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ صالحین میں سے ایک شخص ک موت کے وقت حاضر بوئے تو وہ رو پڑے۔ ان سے پوچھا گیا آپؓ کیول روتے ہیں؟ یہ دنیا تو وہ ہے جس کوآپؓ حضرات جانے ہی ہیں؟ فرمایا: میں دنیا پرنہیں رور ہا' بلکہ خداکی تم ایمی ذکر اور اہل ذکر کی مجالس سے جدائی پررور ہا بول۔ (۳۳۱)۔

(٣٣١) "كتاب المتحضرين" ص (١٥٣).



#### مدینہ کے ایک بزرگ کی موت

حضرت محد بن قیس المدنی "جوحضرت عمر بن عبدالعزیز" کے سامنے واقعات اور فقص سناتے تھے۔فرماتے ہیں کہ مدینہ کے ایک شخص پرموت طاری ہوئی تو انہوں نے جزع فزع کی ان سے کہا گیا آپ بھی جزع فزع کرر ہے ہیں فرمایا میں کیوں نہ جزع فزع کروں۔فدا کی قتم!اگر مدینہ کے گورز کا کوئی پیغام رساں میرے پاس آئے تو میں اس سے گھبراجا تا ہوں تورب العالمین کے پیغام رسال برکیا کیفیت ہوگی۔(۳۳۳)۔

# ایک بزرگ کی وفات

حضرت عبداللہ بن شہر مد فرماتے ہیں ہیں حضرت عامر شعبی کے ساتھ ایک مریض کی عیادت کے لئے گیا ہم نے اس کوسکرات کی حالت میں پایا:
ایک آ دمی اس کوشہاوت کی ملفین کرر ہاتھا اور کہدر ہاتھا کہو آلا اللہ اللہ وہ اس کواس کی کثرت سے تلقین کرر ہاتھا۔ اس سے امام شعبی نے فرمایا: اس سے نرمی کروتو مریض بول پڑا اور کہا جا ہے یہ مجھے تلقین کرے یا نہ کرے۔ میں شہادت کو ہیں چھوڑ سکتا اور بیآ بیت پڑھی۔

والمنزمهم كملمة التقوى وكانوا احق بها والمنظمة التقوى وكانوا احق بها والهلها. (الفتح: ٢٦). ترجمه: ال كوكلمة تقوى لازم كيابيلوگ اسك زياده حق داراوراس كيابل تقط،

اس پرامام معنی نے فرمایا:البحمداللہ الذی نجی صاحبنا. (تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہمارے ساتھی کو نجات عطا فرمائی)۔(۳۳۳)۔

(٣٣٣) "التذكره في الاستعداد ليوم الآخرة"للقوطيي ص (٩١).



# الله كاشوق ركھنے والے ایک صالح

حضرت احمد بن الی الحواری فرماتے ہیں بیں ایک عبادت گزاد کے پاس گیا وہ اس وقت مریض تھا۔ میں گیا اور پوچھا کیا حال ہے؟ فرمایا: اچھا حال ہے۔ مہر بان کا اسیر ہو چکا ہوں۔ تمام اعضاء سے مددگاروں کے ساتھ (شریعت کے) پابند ہیں۔ خدا کی شم! جو تکلیف تم دیکھ رہے ہواس کی کوئی جزانہ ہوتی سوائے اس کے جومیرے دل میں اس کی محبت ہے تب کھی میں ہمیشہ اللہ پر راضی رہتا۔ دنیا کیا چیز ہے؟ اور دنیا میں جومصیبت ہے اس کی اخیر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہی ہوسکتا ہے جو تکلیف آپ دیکھ رہے جی اگر اس سے زیادہ برقی تو مجھے (آخرت میں) راحت وسر ور میں رہے جی اگر اس سے زیادہ برقی کیا خوب ہے جومحت کومحبوب تک پہنچا دے۔ محبوب تک پہنچا دی۔ محبوب تک پہنچا میں بیاری کے طویل سفر نے محب کو ممگین کر دیا

(٣٣٣) - "العاقبة" لعبد الحق الأشبيلي" ص (٦٣).

# ایک جوان کی رحلت کی حالت

حضرت مالک بن دینار آیک جوان کی عیادت کے لئے گئے تواس کو بستر پر برانی جھوٹی مشک کی طرح کے ڈھانچے کی طرح و بلا پتلا دیکھا آپ نے اس سے حال ہو چھاتو زبان سے جواب دینے کی طاقت بھی نہ رکھتا تھاتو اپنی آئکھ کی پلک سے اشارہ کیا ہم وہاں موجو دہی سے کہ ہم نے مؤذن کی آوان تو جوان سے اذان کا جواب سنا جوشہا دتوں کے وقت اپنی انگی سے اشارہ بھی کررہا تھا 'کھراپنے والدکو وضو کا کہا جب وضو کر لیا تو کہا کہ مجھے قبلہ اشارہ بھی کردیں 'کھرسوکراشارے سے نمازیڑھی کھریہ کہا!

يا مالك راحة مع بقاء الايمان يا مالك نعمة لاتعد وبلاؤه واحد.

ترجمہ: اے مالک(بن دینار) اگر ایمان باقی رہے تو راحت ہی راحت ہی راحت ہے۔ اے مالک(بن دینار) اس کی نعمتیں تو شار سے باہر ہیں اور دکھ صرف ایک لاحق ہوا ہے۔ حضرت مالک بن دینار قرماتے ہیں: میں اس کے یقین اور صرف و فا اور خالص محبت سے جیران رہ گیا' پھرتھوڑی دیر زندہ رہا اور فوت ہوگیا۔ (۳۳۵)۔

(٣٣٥) - "العاقبة" ص (٦٣).



# ایک دیہاتی کااپنے رب سے حسن ظن

حضرت ادریس بن عبدالله مروزی فرماتے ہیں کہ آیک دیہاتی بیار ہوا تواس سے کہا گیاتو مرنے والا ہے۔ کہا مجھے کہاں لے جایا جائے گا؟ کہا! الله کی طرف فرمایا کہ پھر مجھے کوئی ناپندیدگی نہیں۔ پھرتو میں اس کے پاس جار ہا ہوں جس سے میں نے خیر ہی خیر دیکھی ہے۔ (۳۳۲)۔

(٣٣٦) "كتاب المحتضرين"ص (٣٨)، و"حسن الظن بالله"ص (٣٨).

# ایک نیک شخص کی موت

ابوالفضل ریاشیؓ فرماتے ہیں۔ میں نے اصمعیؓ سے سنا کہہ رہے تھے میں ایک دن بھرہ کی جامع مسجد سے باہر نکلا ، ابھی اس کی کسی گلی میں تھا کہ اجا نك ايك اكهر اجدُ ديهاني سامني آيا ورافتني يربينها موااجا نك نمودار موا اوراینی تلوار گلے میں لٹکا کی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں قوس تھی ،قریب ہو کر اس نے مجھے سلام کیااور کہا کون سے قبیلہ ہے ہو؟ میں نے کہا ہوالاصمع ہے ، کہا تم اصمعی ہو۔ میں نے کہا: ہاں! کہا: کہاں سے آرہے ہو؟ میں نے کہا:اس جگہ ہے جہاں کلام الرحمٰن بر هاجا تا ہے۔کہارحمٰن کا بھی کوئی کلام ہےجس کو آ دمی پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا: ہاں! کہا: میرے سامنے بھی کچھ پڑھ کے دکھاؤ۔ میں نے کہا پہلے اپنی اومنی سے اترو، وہ اترا اور میں نے سورة الذاريات شروع كردى به جب الله كارشادو فبي السيماء رزقكم وما تو عدون پر پہنچا۔اس نے کہا:اے اسمعی! پیرخمن کا کلام ہے، میں نے کہا: ہاں!اس ذات کی نتم جس نے محر علیہ کو حق کے ساتھ بھیجا بیاسی کا کلام ہے،اس کواللہ نے اپنے نبی حضرت محم علیہ یرا تارا ہے۔اس نے کہا:بس تھہر جاؤ۔ پھراپنی اونمنی ہے انز ااس کو ذبح کیا اس کی کھال اتاری اور کہا: اس کی نقشیم میں میری مدد کرو، چنانچہ ہم نے اس کو ہرآنے جانے والے میں بانٹ دیا بھراینی تلواراورقوس اٹھائی اوراس کوتو ژ دیا اوراس کو کجاوے کے نیجے کر دیا، پھررخ موژ کر دیہات کی طرف چلا گیا اور وہ یہی پڑھ رہا تھا۔ وفى السماء رزقكم وما توعدون. (اورتهارارزق اورجس كاتم وعده ویئے جاتے ہو (جنت وہ بھی آسان میں ہے ) تو میں نے اپنے نفس کو



المامت كى اوركها تو تو متغبه ند ہوا گرد يهاتى ہوگيا، پھر جب ييں ہارون رشيد كے ساتھ تج كے لئے گيا اور مكه ييں داخل ہوا بيں كعبدكا طواف كرد ہاتھا كه ايك ہا تف نے محصے باريك آ واز سے پكارا بيں نے مرشكر ديكھا تو وہى ديهاتى كمزور، زردشكل بين نظر آيا۔ اس نے محص سلام كيا اور ميرا ہاتھ پكرا اور محصے مقام ابرا ہيم كے پيچھے بھايا اور كہا: رحمٰن كا كلام سناؤ، بيس نے پھر سورة ذاريات سنائى۔ جبوفى السماء دزق كم وما تو عدون پر بينچا۔ اس و يہاتى نے بلند آ واز سے كہا، جو ہمارے رب نے ہم سے وعده كيا تھا ہم نے اس كوسچا پايا ہے، پھركہا پھھاور بھى فر مايا ہے۔ بيس نے كہا؛ كيا تھا ہم نے اس كوسچا پايا ہے، پھركہا كھا وربھى فر مايا ہے۔ بيس نے كہا؛ مال الله تعالى فر ماتے ہيں: فَ وَ رَبِّ السَّمَ آءِ وَ اللارُ ضِ إِنَّهُ لَحَقَّ مِثُلَ مِنْ اللهُ تَعْلَى مِثْلَ مَا اللهُ لَادُ ضِ إِنَّهُ لَحَقَّ مِثُلَ مَا اللهُ مَنْ وَ اللهُ اللهُ

ترجمہ: توقتم ہے آسان اور زمین کے بروردگار کی کہ وہ برحق ہے، جیباتم باتیں کررہے ہو۔

دیباتی نے چیخ کرکہا سبحان اللہ کس نے شان والے رب کوغصہ دلایا ، حتی کہ اس کو حلف اٹھا تا پڑا؟ کیالوگوں نے اس کی تصدیق نہیں کی کہ قشم کی طرف اس کومجبور کر دیا۔ یہ بات تبین دفعہ کہی اور اسی حالت میں اس کی روح نکل گئی۔ (۳۳۷)۔

<sup>(</sup>۳۳۷) "صفة التصفيوة"(۳۸۲/۳)، ابن الحورى و كست التوابين"لابن قدامة ص(۲۷۹).



## ایک اور عابد کی و فات -

حضرت یزیدرقاشیؓ فرماتے ہیں : میں بصرہ میں ایک عابد کے پاس گیا۔اس کے گھر کے لوگ اس کے اردگر دبیٹھے ہوئے تتھے اور وہ موت کی مشقت میں تھا۔اس کاباپ اس کود مکھ کررویر اتواس عابد نے اس کی طرف و مکھ کرکہا کیوں روتے ہیں؟ کہااے بیٹے! میں تیرےایے سے جدا ہونے یہ رور ہا ہوں اور اس بربھی کہ تجھے کتنی مشقت پہنچ رہی ہے، پھراس کی ماں رو یری۔اس کوکہا: اے والدہ!مشفق ومہربان تو کیوں رور ہی ہے؟ کہا اے ہیئے! تیری جدائی کے عم میں روتی ہوں اور تیرے بعد وحشت کے پہنچنے یہ روتی ہوں ، پھراس کے گھر والے اور بیچ بھی رو پڑے۔ ان کو دیکھ کے یو جھا: اے تیموں کی جماعت! تھوڑی مسافت باتی ہے۔ کیوں روتے ہو؟ کہاایا جان! ہم تیرےفراق پر اور تیرے بعد یتیمی کے لاحق ہونے پر روتے ہیں ۔اس نے کہا: مجھے بٹھا دو، مجھے بٹھا دو، میں دیکھے رہا ہوں کہتم میری دنیا کے لئے رور ہے ہو،تم میں ایسا کوئی نہیں جومیری آخرت کے لئے روئے تم میں ایسا کوئی نہیں جو اس کیلئے روئے کہ ٹی میرے چرے پر ر ہے گی ہم میں ایسا کوئی نہیں جو مجھ سے منکر نکیر کے سوالات کیلئے روئے ہم میں ایبا کوئی ہیں جومیرے رب اللہ کے سامنے میرے کھڑے ہونے کیلئے روئے \_ پھراس نے چیخ ماری اور فوت ہوا۔ (۳۳۸) \_

(۳۳۸) "صفة الصفوة" (۱۸/۳).



#### ایک اور عابد کی وفات .

حسین بن قاسم الوزّان فرماتے ہیں: ہم حضرت سیدنا عبدالواحد بن زید کے پاس سے، آپ وعظ کررہے ہے۔ ان کوایک شخص نے مسجد کو نے سے پیکارا۔ گفت یہا اب عبیدہ! فیقید کشفت قناع قلبی. (اے ابوعبیدہ! بس کرو ہتم نے میرے دل کا حجاب دور کردیا) لیکن حضرت عبدالواحد نے توجہ نہ کی اور وعظ میں مصروف رہاور وہ شخص کہنارہا۔ کف عبدالواحد نے توجہ نہ کی اور وعظ میں مصروف رہاور وہ شخص کہنارہا۔ کف باب عبیدہ فیقید کشفت قناع قلبی. اور عبدالواحد وعظ کرتے رہے۔ وہ اپنے وعظ کورو کتے ہی نہیں تھے۔ حتی کہ خدا کی قتم! اس شخص کا سانس اکھڑنے کا اور جان کنی میں جلاگیا، پھراس کی روح بھی نکل گئے۔ سین بن قاسم فرماتے ہیں: خدا کی شم! میں اس دن اس کے جنازہ میں شریک تھا، میں نے بصرہ میں اس دن سے زیادہ لوگوں کورو تے ہوئے نہیں دیکھا۔ (سے)۔

(٣٣٩) - "صفة الصفوة" (١٨/٣).



#### ایک اور عابد کی وفات

حضرت ابن ساک فرماتے ہیں: میں بھرہ میں داخل ہوا میں نے اپنے ایک پہچان والے خص ہے کہا: مجھے اپنے عابدوں سے ملوا وَ، تو وہ مجھے ایک پہچان والے خص ہے کہا: مجھے اپنے عابدوں سے ملوا وَ، تو وہ مجھے ایک خص کے پاس لے گیا جس پر بالوں کا لباس تھا۔ طویل خاموثی کہ ابنا سر بھی کسی کی طرف نہیں اٹھا تا تھا۔ میں اس سے بات کرتا تھا، وہ مجھے ہوتا نہیں تھا۔ میں اس سے واپس ہوا تو میر ے دوست نے کہا: یہاں ایک بر حمیا زادہ ہے۔ آپ اس سے ملنا چاہیں گے؟ پھر ہم اس کے پاس گئے تو بر حمیا زادہ ہے۔ آپ اس سے ملنا چاہیں گے؟ پھر ہم اس کے پاس گئے تو بر حمیا نے کہا: میر ے سامنے ہی قبل کردو، کیونکہ اس کے سوامیرا کوئی نہیں، چنا نچہ ہم اس جوان کے پاس پہنچ اس پر ایسا ہی لباس تھا جیسا کہ پہلے عابد پر تھا، سر جھکا یا ہوا طویل خاموثی اپنائی ہوئی، پھر اپنا سر اٹھا یا اور ہمیں دیکھا اور کہا س لو! سب نے ایک میدان میں پیش ہونا ہے، پیش ہونے کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا، میں نے کہا: اللہ آپ پر رحم کرے س کے سامنے پیش ہول گے؟ تو سب نے ایک میدان میں پر رحم کرے س کے سامنے پیش ہول گے؟ تو اس نے ایک چخ ماری اور فوت ہوگیا۔

ابن ساک فرماتے ہیں: پھروہ بڑھیا آئی اور کہا: تم نے میرے بیٹے کو مار ڈالا ہے، جب لوگوں نے جنازہ پڑھا تو میں بھی ان میں شریک تھا۔ (۲۴۰۰)۔

"صفة الصفوة" (٢٠/٣).

# بت برستی ہے تو بہ کرنے والا عابد

میخ عبدالواحد بن زیدر حمته الله علیه فرماتے ہیں کہ: ایک مرتبہ میں جہاز میں سوارتھا تلاظم امواج ہے جہاز ایک جزیرہ میں جا پہنچا ،اس جزیرہ میں ہم نے دیکھا کہ ایک شخص بت پرستش کررہاہے،ہم نے اس سے دریافت کیا کہ تو کس کی عباوت کرتا ہے۔اس نے بت کی طرف اشارہ کیا ہم نے کہا: تیرابیمعبودخالق نہیں بلکہ خود دوسرے کامخلوق ہےاور ہمارامعبود وہ ہے جس نے اسے اور سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اس بت پرست نے وریافت کیا بتاؤتم کس کی عبادت کرتے ہو۔ہم نے جواب دیا کہ ہم اس ذات یاک کی عبادت کرتے ہیں جس کا آسان میں عرش ہے اور زمین میں اس کی دارو گیر ہے اور زندوں اور مردوں میں اس کی تفتر پر جاری ہے اس کے نام پاک میں اس کی عظمت اور بردائی نہایت بردی ہے۔اس نے یو جھا تمہیں یہ باتنیں کس طرح معلوم ہوئیں ۔ہم نے کہا: اس بادشاہ حقیقی نے ہمارے یاس ایک سیجے رسول کو بھیجا۔اس نے ہمیں مدایت کی پھراس نے یو حی*صا کہ*وہ رسول کہاں ہیں اور ان کا کیا حال ہے؟ ہم نے جواب ویا کہ جس کام کے لئے خدانے انہیں بھیجا تھاجب وہ یورا کر چکے تو اس نے انہیں اینے پاس بلالیا۔اس نے کہا: رسول خدا نے تمہارے پاس اپنی کیا نشانی حصوری ہے؟ ہم نے کہا: اللہ کی کتاب، کہا مجھے دکھاؤ۔ ہم اس کے یاس قر آن شریف لے محتے کہا میں تو جانتانہیں تم پڑھ کرسناؤ۔ ہم نے اسے ایک سورة يرم ه كرسنائي \_ وه من كرروتار مااور كهنے لگا جس كاپيكلام ہےاس كاعلم تو دل وجان سے ماننا جا ہے اور کسی طرح اس کی نافر مانی نہ کرنی جا ہے پھروہ

آخ را الحاف ا

مسلمان ہوگیا۔ہم نے اسے دین کے احکام اور چندسور تیں سکھائیں جب رات ہوئی اور ہم سب اینے اپنے بچھونوں پر لیٹ رہے وہ بولا کہ بھائیو! یہ معبود جس کاتم نے مجھے پہۃ اور صفات بتائیں سوتا بھی ہے۔ہم نے کہا: وہ سونے ہے یاک ہے، وہ ہمیشہ زندہ وقائم ہے۔اس نے کہا:تم کیسے برے بندے ہوکہ تمہارا مولائبیں سوتا اورتم سوتے ہو۔اس کی بیہ باتیں س کرجمیں بری جیرت ہوئی مخضر ہیا کہ ہم وہاں چندروز رہے جب وہاں سے کوچ کا ارادہ ہوااس نے کہا بھائیو! مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ ہم نے قبول کرلیا چلتے چلتے ہم آبادان مہنچے، میں نے اپنے ماروں سے کہا کہ بیابھی مسلمان ہوا ہے اس کی کچھ مدد کرتی جاہئے۔ ہم سب نے چند درہم جمع کر کے اسے وية اوركها: كماسه ايخرج مين لأناوه كنف لكا: لا السه الا الله تم تو عجب آ دمی ہوتم ہی نے تو مجھے راستہ بتایا اور خود ہی راہ ہے بھٹک گئے ، مجھے سخت تعجب آتا ہے کہ میں اس جزیرہ میں بت کی عبادت کیا کرتا تھا۔ میں اسے پہچانتا نہ تھا اس وقت بھی اس نے مجھے ضائع نہیں کیا پھر جب میں اہے جاننے لگا تو اب وہ مجھے کس طرح ضائع کردے گا۔ تین دن کے بعد ایک تحص نے مجھے آ کرخبر دی کہ وہ نومسلم مرر ہاہے۔اس کی خبرلو۔ بین کر میں اس کے پاس گیا اور یو چھا کہ تھے کیا حاجت ہے؟ کہا پچھنیں۔جس ذات پاک نے مہیں جزیرہ میں پہنچایا اس نے میری سب حاجتیں پوری کر دیں۔خواجہ عبدالواحدر حمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہیں بیٹھے بیٹھے نیند کا غلبه ہوااور میں سوگیا کیاد مکھتا ہوں کہ ایک سرسبر باغ ہے۔اس میں ایک قبہ ہے اور ایک مکلف تخت بچھا ہوا ہے۔ اس پر ایک نہایت حسین نوعمرعورت ُ جلوہ افروز ہے۔ کہتی ہے خدا کے لئے اس نومسلم کوجلد بھیجو۔ مجھے اس کی جدائی میں بڑی بے قراری اور بے صبری ہے۔اتنے میں میری آ نکھ کھلی تو



دیکھاوہ سفر آخرت کر چکا تھا۔ میں نے اسے خسل دکفن دے کر دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں وہی قبداور باغ اور تخت پر وہی عورت اور پہلو میں اس نومسلم کودیکھا کہ وہ بیآیت پڑھ رہاتھا۔

والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار

(اور فرشتے ان بریہ کہتے ہوئے ہر دروازے سے آئیں گے کہ سلامتی ہے تم پر پس کیا اچھا بدلہ ہے آخرت کا)۔



#### نوجوان عابدكي وفات

#### عجيب واقعه:

حضرت ابوقد آمد شائ فرماتے ہیں: میں بعض غروات میں امیر لشکر تھا۔ میں ایک شہر میں داخل ہوا اور لوگوں کو جہاد کی دعوت دی اور تواب کی ترغیب دی ۔ شہاوت کی فضیلت بیان کی اور شہداء کا انعام بیان کیا، پھر لوگ بکھر ہے اور میں اپنے گھوڑ ہے پر سوار ہوا اور اپنے گھر چلا گیا اچا نک میں نے ایک حسین ترین عورت کو دیکھا جو پکار رہی تھی اے ابوقد امد، میں نے کہا: یہ شیطان کا مکر ہے، میں چل پڑا اور کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے کہا: صالح تو ایسے نہیں ہوا کرتے تھے، تو میں رک گیا۔ وہ آئی اور ایک رقعہ اور ایک کی رفعہ اور میں بندھا ہوا کھڑا میری طرف بھینکا اور روتے ہوئے واپس ایک کپڑے میں بندھا ہوا کھڑا میری طرف بھینکا اور روتے ہوئے واپس میں گھا ہوا تھا۔

"" بنے ہمیں جہاد کی طرف بلایا، تواب کی ترغیب دی، ہیں اس پر قدرت نہیں رکھتی، میرے جہم کا جوسب سے خوبصورت ترین حصہ تھا ہیں نے اس کو کاٹ دیا اور دہ میری دومینڈ ھیاں ہیں یہ میں آپ کو دے رہی ہوں تاکہ آپ ان کو اپنے گھوڑے کی رسی میں شامل کرلیں ، شاید کہ اللہ میرے بالوں کو اپنے راستہ میں آپ کے گھوڑے کے دسہ میں دیکھ کر جھے ہمیں ۔ "

صبح جب قبال کا وقت ہوا تو میں نے اچا تک ایک نوجوان کو یکھا جو صفوں کے درمیان جہاد میں اثر رہا تھا۔ میں اس کی طرف بڑھا اور کہا: اے جوان! تو تجربہ کارلیکن پیدل ہے، مجھے ڈر ہے کہ گھوڑے جولانی میں آ کر

ا پنے بیروں تلے تخصے ندروند دیں۔اس جگہ سے ہٹ جاؤ، کہا آپ مجھے لو ننے کا حکم دیتے ہیں جبکہ اللہ تعالی فر ماتے ہیں:

يا ايها الذين آمنو اذا لقيتم الذين كفرواز حفاً فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الامتحرفالقتال او متحيزاالي فئة فقد باء بغضب من الله وما واه جهنم وبئس المصير (الانفال: ١٩٠١).

ترجمہ: اے ایمان والو! جبتم کا فروں ہے دو ہدو مقابل ہو جاؤتو ان سے پشت مت پھیرے گا ان سے پشت مت پھیرانا اور جو مخص ان سے اس موقع پر پشت پھیرے گا گر ہاں وہ جواڑائی کے لئے پینترا بدلتا ہو یا جواپی جماعت کی طرف پناہ لینے آتا ہو، وہ مستعی ہے۔ باتی اور جوابیا کرے گا، وہ اللہ کے خضب میں آجائے گا اور اس کا ٹھکا نہ دوز خ ہوگا اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔

تو میں نے اس کواپ ساتھ والے کمزور گھوڑے پر بٹھایا تو اس نے مجھے کہا: اے ابو قدامہ! مجھے تین تیر قرضہ میں دیدو، کین وہ میری منت ساجت کرتا رہا۔ حتی کہ میں نے کہا: ایک شرط پر دیتا ہوں۔ اگر اللہ نے شہادت کا احسان فر مایا تو تم میری شفاعت کرنا، کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اس کو تین تیر دیئے۔ اس نے ایک تیر اپ کمان میں رکھا اور کہا: اب ابوقد امہ! السلام علیکم! ورایک دوی کوئل کردیا، پھر دو را ابوقد امہ! السلام علیکم! ورایک اور روی کوئل کردیا، پھر دورا اللہ اور تیر مارااور کہا: السلام علیکم! ورایک اور روی کوئل کردیا، پھر ایک تیر اسلام مو دع. (آپ پر پھرایک اور تیر مارااور کہا: السلام علیک سلام مو دع. (آپ پر الودا می سلام مو دع. (آپ پر الودا می سلام ہو) پھرایک تیراس کی آ تھوں کے درمیان آ کر پوست ہوا تو اس نے اپنا سر گھوڑے کی زین کے کو بان پر رکھا، تو میں اس کی طرف بڑھا اور کہا: میرے لئے شفاعت کونہ بھولنا تو کہا: ہاں ہاں! لیکن مجھے آپ سے اور کہا: میرے لئے شفاعت کونہ بھولنا تو کہا: ہاں ہاں! لیکن مجھے آپ سے اور کہا: میرے لئے شفاعت کونہ بھولنا تو کہا: ہاں ہاں! لیکن مجھے آپ سے

-1800

ایک کام ہے۔ جب آپ شہر میں داخل ہوں تو شہر میں میری والدہ کے یاس جانا اوراس کوسلام کہنا اورخبر دے دینا۔ بیروہی عورت ہے جس نے آپ کو اہنے بال دیئے تھے، تا کہ آپ اینے گھوڑے کواس سے باندھ میں۔ان کو سلام کہنا،ان کو پیچھلے سال میرے والد کی شہادت کا دکھ پہنچ چکا ہے اور اس سال میرا ، پھروہ فوت ہو گیا۔ میں نے اس کے لئے قبر کھودی اور دفن کیا۔ جب ہم نے اس کی قبر سے مڑنے کا ازادہ کیا تو زمین نے اس کو باہراگل دیا تو میرے ساتھیوں نے کہا: بینو جوان صالح ہے لیکن شاید بیاین والدہ کی اجازت کے بغیر جہاد کے لئے نکلاتھا، میں نے کہا: زمین تواس ہے برے کو بھی قبول کر لیتی ہے ۔ پھر میں کھڑا ہوا اور دور کعت نماز پڑھی اور اللّٰہ عز وجل. ہے دعا کی تو ایک آ وازستی کوئی کہدر ہاتھا: ابوقد امد! اللہ کے ولی کوچھوڑ دو، لیکن میں اس کے باس رہاجتی کہ سفیدرنگ کے بچھ پرندے اس کے باس اتر ہےاوراس کے لاشہ کو کھا گئے۔ جب میں شہر پہنچا تو اس کی والدہ کے گھر گیا، جب میں نے درواز ہ کھٹکھٹایا تو اس کی بہن میری طرف آئی۔ جب مجھے دیکھا تولوٹ گئی اور کہا: امی جان! ابوقد امہ ہیں،میرا بھائی ان کے ساتھ نہیں ہے، پچھلے سال ہم نے اپنے باپ کا دکھ اٹھایا۔ اس سال اپنے بھائی کا، پھراس کی والدہ میرے ہاس آئی اور بوجھا کیا تعزیت کرنے آئے ہویا مبارک دینے ، میں نے کہا: کیا مطلب؟ کہنے تکی! اگر وہ مرچکا تو مجھے تعزیت کرو۔اگرشہید ہو چکا تو مجھے مبارک دو، میں نے کہا جہیں بلکہ وہ تو شہید ہوکر مرا ہے۔اس نے کہا:اس کی ایک علامت ہے کیا تو نے وہ بھی دیکھی تھی ۔ میں نے کہا: ہاں! اس کو زمین نے قبول نہیں کیا تھا۔ پرندے اترے اور انہوں نے اس کے جسم کونوچ لیا، اس کی مڈیاں جھوڑ دیں تو میں نے ان کو فن کر دیا، کہنے لگیں! الحمد بنتہ ۔ میں نے اس کی والدہ کو اس کی

سیم میردی تواس نے اسے کھولا اور اس سے ایک ٹاف اور ایک لو ہے کا طوق نکالا اور کہنے گئی۔ جب رات چھا جاتی تھی تو وہ اس ٹاٹ کو بہنتا تھا اور یہ طوق نکالا اور کہنے گئی۔ جب رات چھا جاتی تھی تو وہ اس ٹاٹ کو بہنتا تھا۔ اس کی یہ طوق گئے میں ڈالٹا تھا اور اپنے رب سے مناجات کرتا تھا۔ اس کی مناجات میں ایک وعالیہ میں گئی۔ اُحشر نسبی میں حواصل الطیور. (اے اللہ! مجھے پرندوں کے پوٹوں سے قیامت کے دن اٹھانا) اللہ تعالی نے اس کی دعا قبول فرمالیا ہے۔ (۱۳۸۱)۔

(١٣٨١) "صفة الصفوة" (٣٨/٢).

## ایک خوف زوه کی موت

ابوالا دیان فرماتے ہیں: میں نے ایک شخص کوہی خدا سے ڈرنے والا دیان فرماتے ہیں: میں نے ایک شخص کوہی خدا سے ڈرنے والا دیکھا۔ میں میدان عرفات میں تھا جب سے لوگ میدان عرفات میں آ کر کھیم ہے اس وقت سے غروب آ فقاب تک میں نے ایک نوجوان کوسر جھکا کے ہوئے ویکھا۔ میں نے کہا: ارب دعا کے لئے ہاتھ اٹھا لو۔ کہا: ڈر لگتا ہے، میں نے کہا: یہ گنا ہوں کی معافی کا دن ہے تو اس نے ہاتھ اٹھا کے اور جیسے ہی ہاتھ اٹھا کے اسی وقت مردہ ہوکر گریزا۔ (۳۲۲)۔

ابن خلکان ذکر کرتے ہیں: کہ حضرت ابوالا سود دلی سے ان کی وفات کے وفت کہا گیا: گنا ہوں کی مغفرت پر بشارت ہو۔ آپ نے فر مایا: جس کو معاف کیا جائے وہ حیا کہال لے جائے ؟ (۳۳۳)۔

(۳۳۲) - "صفة الصفوة" (۱۰/۳). (۳۳۳) - "وفيات الأعيان" (۵۳۹/۲).



#### ایک نو جوان کی و فات

ہم حضرت صالح المریؒ کی مجلس میں موجود تھے۔ آپؓ گفتگوفر مار ہے تھے، آپؓ نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ایک جوان سے فر مایا: اے جوان! تلاوت کروتو جوان نے اللہ تعالی کا بیار شاد تلاوت کیا:

وَٱنْدِرُهُمُ يَوُمَ الْازِقَةِ إِذِا لُقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِيْنَ. مَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنُ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُطَاعُ. (سورة غافر: ١٨).

ترجمہ اور آپ ان لوگوں کو ایک قریب آنے والے مصیبت کے دن سے (کہروز قیامت ہے) ڈرایئے ،جس وفت کلیجے منہ کو آجا کیں گے اور غم سے گھٹ گھٹ جا کیں گے (اس روز) ظالموں کا نہ کوئی ولی دوست ہوگا' اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کا کہا مانا جائے۔



ہوا ہو گامبہوت ہوگا۔

خداکی قیم اگرتوان کواس حالت میں دیکھے تو توابیا منظر دیکھے گا کہ تیری نگاہ بھی نہیں اٹھ سے گی اور تیرا ہوش بھی ٹھکانے ندر ہے گا اور اس ہولناک بدحالی ہے تیرے قدم نہیں ٹک سکیں گے، پھر روتے رہے۔ چینیں نکتی رہیں اور چیخ کرکہا ہا سوء منقلباہ . (ہائے براانجام) پھر روبڑے اور لوگ بھی رونے گئے پھرایک از وقبیلے کا جوان کھڑ اہوا اور کہا: اے ابوبشر! کیا سب (گنہگار اور کافر) قیامت میں ایسے ہوں گے۔ فرمایا: اے بھتیج اللہ کی سم ہاں! پہوئی بڑی تکلیف نہیں ہوگ ، مجھے تو یہ بات بھی پیچی ہے کہ وہ جہنم میں اتنا چلا کیں گے کہ ان کی آ وازیں نگلنا بھی بند ہوجا کیں گی۔ صرف اتنی آ واز باقی رہے گئی ہوئی طویل المرض لاغر ہلکی ہی آ واز نکال سکتا ہو اس جوان کی بھی چیخ نکل گئی اور کہا: اناللہ میں نے اپنے ایام زندگائی میں کسی اس جوان کی بھی چیخ نکل گئی اور کہا: اناللہ میں نے اپنے ایام زندگائی میں کسی خفلت برتی ہے افسوس! اے میر بے سردار تیری اطاعت میں نے کتنی اور قبلے رخ ہوکر دو جا گئی ور و پڑا ور قبلے رخ ہوکر دو جا گئی دور پڑا

اللهم انى استقبلک فى يومى هذا بتوبة لا يخالطها رياء لغيرك اللهم فأقبلنى على ماكان فى واعف عما تقدم من فعلى واقل عشرتى وارحمنى ومن حضرنى وتفضل علينا بجودك و كرمك يا ارم الراحمين لك القيت معاقد الآثام من عنقى واليك انبت بجميع جوارحى صادقا لذلك قلبى فالويل لى ان لم تقبلنى.

ترجمہ اے اللہ! میں آج اس دن الیں تو بہ کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہوا ہوں جس میں تیرے غیر کے لئے کوئی ریا شامل نہیں ۔اے اللہ!



میں جس حالت میں بھی ہوں مجھے تبول فرما لے اور جو گناہ مجھ سے سرز دہو ہے ،ان کومعاف کر دے اور میر ہے گنا ہوں کو کم کر دے ۔ مجھ پر رحم فرما اور ان پر بھی جو میر سے قریب موجود ہیں ۔ ہم پر اپنی سخاوت اور کرم کے ساتھ فضل فرما ۔ اے ارحم الراحمین میں نے تیرے لئے اپنی گردن سے گنا ہوں کے طوق بھینک دیئے ۔ اپنے تمام اعضاء کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوگیا۔ اس کے لئے میں سے ول سے متوجہ ہوں ،اگر آپ نے مجھے قبول نہ فرمایا تو میرے لئے ہلاکت ہے۔

اس کے بعداس کی طبیعت پرغم غالب ہوااور غش کھا کرگر گیااورلوگوں کے درمیان سے اس کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھایا گیا۔

حفرت صالح المرگ ان كے دوست كئي دن تك اس كى عيادت كرتے رہے۔ ايك كثير مخلوق اس كى حالت پر روتی تھى اور اس كے لئے دعا كرتی تھى ۔ حفرت صالح اپنى مجلس میں اس جوان كا كثرت ہے ذكر كرتے تھے۔

# ایک بزرگ کی حالت

ایک بزرگ کی وفات کا دفت آیا تو ان کی بیوی رونے گئی۔ آپ نے
بوچھا کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا: آپ کے تم میں روتی ہوں۔ فر مایا: اگر تو
رونا جا ہتی ہے تو اپنے او پررو، میں اس دن (موت) کے لئے جالیس سال
کک رویا ہوں۔ (۳۴۴)۔

٣٣٣) - "احياء علوم الدين" (١٣/٣).



# موت کے وقت خدا کے لئے رسوائی پرانعام کی حکایت

ایک بزرگ نے اپنی وفات کے وفت اپنے بیٹے سے کہا: اے میرے بیجے! میری وصیت من اور میں جیسے کہوں ویسا کر، اس نے کہا: ٹھیک ہے۔ اس نے کہا: اے بیٹے! میری گردن میں ایک رسی ڈال اور میری محراب کی طرف تھییٹ اور میرے چہرہ کو خاک آلود کردے اور بیا کہہ:

هَٰذَا جَزَاءُ مَنُ عَصلى مَوُلاهُ، وَآثَرَ شَهُوتَهُ وَهَوَاهُ، وَنَامَ عَنُ جِدْمَةِ مَوُلاهُ.

جس نے اپنے آقا کی نافر مانی کی ، اپنی شہوت وخواہش کو اہمیت دی اورائے مولیٰ کی خدمت (عباوت) سے سوگیا ، اس کی بہی سزا ہے۔ مسلم میں جب اس نے اس سے ایسا کیا تو اس بزرگ نے اپنی نگاہ آسان کی طرف اٹھائی اور کہا:

إِلْهِسَى وَسَيِّدِى وَمَوُلَاى قَدْ آنَ الرَّحِيلُ إِلَيْكَ، وَأَذِفَ الْفُدُومُ عَلَيْكَ، وَلَا عُذُرَلِى بَيْنَ يَدَيْكَ، غَيْرَ أَنَّكَ الْعَفُورُ الْفُدُومُ عَلَيْكَ، فَيْرَ أَنَّكَ الْعَفُورُ وَأَنَا الْجَانِي، وَأَنْتَ السَّيِّدُ وَأَنَا الْجَانِي، وَأَنْتَ السَّيِّدُ وَأَنَا الْعَبُدُ، وَأَنْتَ السَّيِّدُ وَأَنَا الْعَبُدُ ، وَأَنْتَ السَّيِّدُ وَأَنَا الْعَبُدُ، وَلَا تُولَى الْعَبُدُ ، الْوَحَدُمُ خُعضُومِ عَى وَذِلَّتِى بَيْنَ يَدَيُكَ، وَأَنْتَ السَّيِّدُ وَأَنَا الْعَبُدُ ، وَلَا قُوتُهُ إِلَّا يَكَ

(ترجمہ) میرے پروردگار! میرے آقا! میرے مولی! آج تیرے پاس کوچ کرنے کا وقت آن پہنچاہے اور تیرے پاس جانے کا وقت آگیا، میرا تیرے سامنے کوئی اور عذر بھی نہیں، یہ دوسری بات ہے کہ آپ غفور ہیں اور میں گناہ گار، آپ رحیم ہیں اور میں مجرم، آپ آقا ہیں اور میں بندہ، آپ اور میں بندہ، آپ



ا پنے سامنے میری عاجزی اور مسکینی پر رحم کھا ئیں کیونکہ آپ ہی قوت اور طاقت کے بالک ہیں۔

کہتے ہیں اسی وفت اس کی روح نکل گئی اور گھر کے کونے سے کسی نے او نجی آ واز سے منادی کی جس کوسب حاضرین نے سناوہ کہدر ہاتھا:

بندہ نے اپنے مولی کے سامنے اپنے کو ذلیل کیا اور اپنے جرائم کا اعتراف کیا تو اس کوآ قانے اپنا مقرب بنا دیا اور اس کو جنت الخلد کا مکین کردیا۔ (۳۴۵)

٣٣٥١) - بحر الدموع أمام أبن الجوزي.



#### ایک کا فرکی موت کے وقت ایمان لانے کی عجیب حکایت

حضرت حسن بھریؓ فرماتے ہیں: ہیں ایک مجوی کے پاس گیا جبکہ
اس کا موت کا وقت قریب پہنچ چکا تھا،اس کا گھر میرے گھر کے سامنے تھا،
وہ پڑوی بھی اچھا تھا، سیرت بھی اچھی تھی، اخلاق بھی خوب تھے، ہیں نے
اللہ تعالی سے امید کی کہ اسے موت کے وقت اسلام کی تو فیق عطاء فرما
دے، تو ہیں نے اس سے پو چھا: تیرا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا: میرا
دل بیار ہے، صحت مند نہیں ہوں، جسم بیار ہے، قوت نہیں ہے، قبر وحشت
ناک ہے کوئی مونس نہیں ہے، سفر دور کا ہے اور سفر خرج نہیں ہے۔ بل صراط
بار یک ہے جس کے عور کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ آگرم ہے جسیم نہیں
ہوں، جنت بہت او نجی ہے میرااس میں کوئی نصیب نہیں ہے اور پروردگار
عادل ہے میرے یاس کوئی جمت ودلیل نہیں ہے۔

حضرت حسن بھریؒ فرماتے ہیں: میں نے اللہ تعالی سے امید کی کہ وہ اسے (ایمان کی ) تو فیق بخشے تو میں اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا: تو مسلمان کیوں نہیں ہوتا کہ ان خطرات سے محفوظ ہو جائے۔ اس نے کہا: اے شیخ! اس کی جالی اللہ کے باس ہے اور تالا یہاں لگا ہے۔ اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا بھر بے ہوش ہوگیا۔

حضرت حسن بھریؒ فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا: اے الہی وسیدی و مولائی! اگرآپ کے پاس اس کی کوئی نیک مقبول ہے تو دنیا سے اس کی روح پرواز کرنے سے قبل اس کے انعام میں جلدی فرماویں ( یعنی اس کے بدلے اس کوائیان کی دولت نصیب فرمادیں)۔



تواس کو ہے ہوشی ہے افاقہ ہوااور اپنی آنکھیں کھولیں اور متوجہ ہو کر کہنے لگا: اے شیخ! اللہ نے چائی جھیج دی ہے اپنا ہاتھ بڑھا کیں، میں گواہی دیتا ہوں۔

اشهد أن لا أله الا الله واشهد أن محمدا رسول الله الله واشهد أن محمدا رسول الله الله الله عنداس كى روح پرواز كرگئى اوروه الله تعالى كى رحمت كى طرف نتقل مو گيا۔ (٣٣٦)

بمر الدموع أمام أين الجوزي.



#### ایک ولی کی موت کے عجیب حالات

حصرت ذ والنون مصری رحمة الله علیه فرماتے ہیں: میں حجاز ( کمه اور مدینه ) کے ارادہ ہے نکلا اور کسی کواینا رفیق سفر نہ بنایا۔ پس میں اس حالت میں جارہا تھا کہ بیابیان علاقہ میں جا پہنچا توشہ سفر حتم ہو چکا تھا اور میں بلاکت کے قریب پہنچ چکا تھا کہ اس صحراء میں ایک درخت نظر آیا جس کی شاخیں گری ہوئی تھیں اور ٹہنیاں جھ کی ہوگی تھیں ۔ بیتے بھی بہت تھے۔ میں نے دل میں کہا: اس درخت کی طرف چاتا ہوں اور اس کے سابیہ میں بیٹھتا ہوں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالی موت کا فیصلہ فرمادے، پس جب میں اس درخت تک پہنچااوراس کے قریب آھیااوراس کے سابیمیں بیٹھنے کا ارادہ کیا تو اس کی نہنیوں میں سے ایک نے میرے چڑے کے تھلے کو پکڑ لیا تو وہ بحا تھے یانی بھی بہہ گیاجس سے مجھے زندگی کی پچھامیدتھی تو مجھے ہلاکت کا یقین ہوگیا اور میں نے اپنے آپ کو درخت کے سایہ میں ڈال ویا اور ملک الموت کے انتظار میں لگ گیا، تا کہ میری روح فیض کرے، تو میں نے اجا تک ایک ممکین آ وازشی جوممکین مخض کے دل سے نکل رہی تھی۔ وہ کہدر ہا

البی،سیدی،مولائی!اگرآپ مجھ سے راضی ہیں تو آپ اس کو مزید بڑھادیں، تا کہ یاارتم الراحمین آپ مجھ سے راضی ہوجا کیں۔ میں اٹھااوراس آواز کی طرف چلنا شروع کر دیا تو میں ایک حسین چبرہ، حسین صورت آ دمی کے پاس پہنچ گیا جوریت پر پڑا ہوا تھا اور گدھ اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے اوراس کے کوشت کونو چنا چاہتے تھے،



میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور مجھے کہا: اے ذوالنون ا جب توشه سفر حتم مو چکااور یانی بهه چکا تو موت اور فنامونے کا یقین کر بیشا، تومیں اس کے سر ہانے بیٹھ گیا اور اس کے رونے برترس کھایا اور جومیں نے اس کے ساتھ ہوتے ویکھااس بررونے لگ گیا، پس میں اس حالت میں تھا کہ کھانے کا ایک پیالہ میرے سامنے تھا اور اس نے زمین پر ایڑی ماری تو یائی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا جو دودھ سے زیادہ سفیداور شہد ہے زیادہ میٹھا تھا۔اس نے کہا: اے ذوالنون! کھاؤ اور پیو،تم بیت اللّٰدشریف ضرور پہنچو گے، کیکن اے ذوالنون! مجھے تم ہے ایک کام ہے، اگر اس کو بورا کرو گے تو مہیں اجر دنتواب ہوگا۔ میں نے کہا: وہ کیا ہے؟ کہا: جب میں مرجاؤں تو مجھے سل دے دینااور دُن کر دینااور درندوں اور پرندوں سے چھیا دینا، پھر چلے جانا، جب تو حج ادا کر چکے گا تو بغدادشہر پہنچے گا اور باب الزعفران سے داخل ہوگا تو وہاں پر بچوں کو کھیلتا ہوا یائے گا ان پررنگ برینگے کیڑے ہوں گے اور تو وہاں پرایک کمس نو جوان کوبھی ملے گا جس کو کوئی شے بھی اللہ تعالی کے ذکر سے غافل نہیں کر بارہی ہوگی۔اس نے ایک کپڑے کے مکڑے ہے اپنی کمرنسی ہوگی اور ایک کپڑا اینے کندھوں پر ڈالا ہوگا۔ اس کے چېرے برآنسوؤں کے آثار ہے دوسیاہ لکیریں بڑی ہوں گی جب تو اسے ملے تو یہی میرا بیٹا ہوگا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا ، پس اس کومیر اسلام کههوینا\_

حضرت ذوالنون فرماتے ہیں: جب میں اس کی بات سے فارغ ہوا تو اس کو رہے کہتے ہوئے سنا:

> اشهد أن لا الله الاالله وأشهد أن محمد أرسول الله. أورابيك جيخ مارى كه دنياكوچيور ديار رحمة الله عليه

تومیں نے کہا:انسا للہ وانسا الیسہ راجعون. میرے پاس میرے سامان میں ایک قمیص تھا جس کو میں اینے سے دور تہیں رکھتا تھا، پس میں نے اس کواسی یانی سے نہلا یا اور کفنایا اور خاک میں چھیا دیا اور بیت الله شریف کی طرف چل پڑا۔ جج کے اعمال ادا کئے اور روضہ رسول علیہ کی زیارت کے لئے نکل بڑا، جب بچوں کے پاس گیا جو کھیل رہے تھے اور ان بررنگ رنگ کے کیڑے بتھے، پھر میں نے نظر دوڑ ائی تو وہ نو جوان موصوف بیٹھا ہوا تھاا ہے کوئی بھی قیمتی ہے قیمتی شے علام الغیوب سے بے توجہ نہیں کررہی تھی ، اس کے چبرے برصدے ظاہر تھے اورر چبرہ برآنسوؤں کے آثار ہے دو ساه دهاريان تعين ادروه كهدر باتها:

الناسُ كلُّهمُ للعيد قد فرحوا وقد فرحتُ أنا بالواحد الصَّمَدِ النَّاسُ كُلُّهُمُ للعيد قد صَبَغوا ﴿ وقد صبغتُ ثيابَ الذُّلِّ والكَّمَدِ النَّاسُ كلُّهم للعيد قد غسلوا وقد غسلتُ أنا بالدَّمع للكبد

سارے انسان عید کی خوشی منارہے ہیں اور میں واحد صد (f) (الله تعالى) ئے خوش ہوں۔

سارے لوگ عید کے لئے خوشبو کیں لگا کرآئے ہیں اور میں نے (r)د ذلت اور بدلے ہوئے رنگ والے کیڑوں کا رنگ لگالیا ہے۔

سارے لوگ عید کے لئے عسل کرے آئے ہیں اور میں نے ول کوآ نسوؤں کے ساتھ مسل دیا ہے۔

حضرت ذوالنون فرماتے ہیں: میں نے اسے سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا: میرے والد کے قاصد کے لئے خوش آمدید ۔ تو میں نے اسے کہا: آپ کوئس نے بتلایا۔ میں قاصد ہوں اور آپ کے والد کی طرف

S. S. S.

سے آیا ہوں۔ کہا: اس نے جس نے جھے یہ خبر دی ہے کہ تو نے انہیں صحراء میں وفن کیا ہے۔ اے ذوالنون! تو سمجھتا ہے کہ تو نے میرے باپ کو صحراء میں وفن کیا ہے؟ اللہ کی شم! میرے والد کو سدرۃ انستنی کی طرف اٹھالیا گیا ہے، لیکن تم میرے ساتھ میری دادی کی طرف چلوا ور اس نے میر اہاتھ پکڑا اور میرے ساتھ اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ جب دروازہ تک پہنچا تو ہاکا سا کھٹکا یا اور ایک بڑھیا ہماری طرف کو آئی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو کہنے آئی۔ جس نے میرے صبیب اور آئھوں کی ٹھٹڈک کو دیکھا ہے اس کو خوش آئی۔ جس نے میرے صبیب اور آئھوں کی ٹھٹڈک کو دیکھا ہے اس کو خوش آئد ید۔ میں نے کہا: آپ کو س نے بتلایا کہ میں نے اسے دیکھا ہے؟ کہنے آئیدی: جس نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ تو نے اسے گفن بھی دیا ہے اور یہ گفن کی دیا ہے اور یہ گفن جس نے میرے میڈ کر دیا جائے گا۔ اے ذوالنون! مجھے اپنے پر وردگار کی عزت و جلال کی شم! میرے میٹے کے چیتھڑ سے پر اللہ تعالی ملاء اعلیٰ میں فرشتوں کے سامنے فخر فرمارہا ہے۔

پھر کینے گئی: اے ذوالنون! میری آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کے ٹکڑے، میرے بیٹے کوتونے کس طرح الوداع کیا ذرااس کو بیان تو کر؟

میں نے اسے کہا: میں نے اسے بہ آب جنگل میں ریت اور پھروں کے درمیان اکیلے جھوڑ اہے، جو پچھاس نے اپنے پروردگار سے امید باندھی تھی، وہ اسے نصیب ہوگئی۔ جب بڑھیانے سنا تو بچے کواپ سینے سے لگالیا اور مجھ سے غائب ہوگئی اور میری نظروں سے اوجھل ہوگئی۔ مجھے معلوم نہ ہوسکا کہان کو آسان پراٹھالیا گیایاز مین میں اتاردیا گیا۔ میں گھر کے کونے جھانے نگالیکن ان کونہ بایا۔

پھریں نے ایک ہاتف سے سنا جو یہ کہدر ہاتھا: اے ذوالنون! اپنے آپ کو نہ تھکا، ان کو فرشتوں نے طلب کر لیا ہے لیکن وہ ان کو بھی نہیں مل

Jan 1

سکے۔ میں نے کہا: پھروہ کہاں گئے؟ کہا کہ شہداء مشرکین کی تکواروں سے فوت ہوتے ہیں۔ فوت ہوتے ہیں اور بیحبین رب العالمین کے شوق میں فوت ہوتے ہیں۔ ان کو قادر مطلق باوشاہ کے سیچے مقام کی طرف نور کی سواری میں اٹھالیا جاتا

حضرت ذوالنون فرماتے ہیں: پس میں نے چڑے کا جو برتن کم پایا تھا وہ بھی مل گیااور کفن جو میں نے اسے پہنایا تھا۔اس کو بھی اس طرح برتن میں لپٹا ہوا پایا جس طرح سے پہلے لپٹا ہوا تھا۔اللہ ان سے راضی ہوا در ان کی برکات سے ہمیں نفع پہنچائے۔

فائدہ بیدواقعہ فہ کورہ اولیاء کی کرامات پر مشمل ہے۔ جن سے اللہ تعالی میں بیں نہ اس بندوں کی عزت بخش ۔ بیرکرامات اللہ تعالی کے اختیار میں ہیں جب چاہیں جس کے حق میں چاہیں ظاہر کردیں اور اگر نہ چاہیں تو اولیاء کے حق میں تو کیا انبیاء کرام علیم الصلوٰۃ والسلام کے حق میں ان کے مجزات کو کمی ظاہر نہ کریں اور بعض اوقات ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہ کریں، جبیبا کہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام وغیرہ حضرات انبیاء و مرسلین کی دعائیں بھی قبول نہ فرمائیں۔ بیشان جلالی ہے اور جب عنایت کرنے پر دعائیں بھی قبول نہ فرمائیں۔ بیشان جلالی ہے اور جب عنایت کرنے پر آئیں تو اپنے اولیاء اور نیک بندوں کو بھی بری کرامات سے نواز دیں۔ اس واقعہ کی فہ کورہ کرامات بھی اسی قسم سے ہیں کیکن بعض لوگ ان کرامات کود کی واقعہ کی فہ کورہ کرامات بھی اسی قسم سے ہیں کیکن بعض لوگ ان کرامات کود کی میں میں اللہ تعالی ان کو میں سے عطاء فرمائے۔ (آئین) (۲۳۷)

# تنین بزرگوں کی عمادتوں کے مختلف تنین انعامات

حضرت احمد بن عبدالفتح فر ماتے ہیں : میں نے حضرت بشر بن حارث کو خواب میں دیکھا کہ دہ ایک باغ میں تشریف رکھتے ہیں۔ان کے سامنے دسترخوان رکھا ہواہےاور وہ اس ہے تناول فر مار ہے ہیں ۔ میں نے کہا: اے ابونصر! الله تعالى نے آپ كے ساتھ كيا معامله فرمايا۔ فرمايا: رحم فرمايا ہے اور سبخشش فرمادی ہے۔ساری جنت کومیرے لئے حلال کردیا ہے اور فرمایا ہے اس کے بھلوں سے کھاؤ۔اس کی نہروں سے پیواور جو پچھاس میں ہےسب سے تفع اٹھاؤ۔جیسا کہ تو دنیا میں خواہشات سے اینے نفس کورو کتا تھا ( آج اس کا یہ انعام ہے ) میں نے یو چھا: آ یہ کے بھائی حضرت امام احمد بن صنبل کہاں ہیں؟ فرمایا: وہ جنت کے درواز ہیران اہل سنت کی شفاعت کرر ہے ہیں جو یہ کہتے تنصفر آن یا ک اللہ تعالی کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے۔

میں نے کہا: اللہ تعالی نے حضرت معروف کرخی سے کیا معاملہ فر مایا: تو انہوں نے اپنے سرکوٹر کت دی اور فر مایا: وہ بہت دور ہیں ، بہت دور ہیں جمارے ا دران کے درمی<u>ا</u>ن کئی پردے ہیں ۔حضرت معروف نے جنت کے شوق سے اللہ تعالی کی عبادت ہیں کی تھی اور نہ دوزخ کے خوف ہے عیادت کی تھی بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کیلئے عبادت کی تھی۔اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کور فیق اعلیٰ

میں بلند کر دیا اورا ہے اوران کے درمیان ہے بروہ کو ہٹا دیا ہے۔

یہ مجرب تریاق ہے،جس کی اللہ تعالی ہے کوئی حاجت ہووہ حضرت معروف کرخی کی قبر پر آئے اور اللہ تعالیٰ ہے دعا کرے۔انشاءاللہ اس کی دعائ جائے گی۔(۳۲۸)

(٣٣٨) - بحر الدموع امام ابن الجوزي.



# ایک بزرگ کی کیفیت اور مال کی تراپ

ایک عابد سے منقول ہے ، فرماتے ہیں میں نے طاقت کے زمانہ میں تیری نافر مانی کی اور کمزوری کے زمانہ میں تیری اطاعت کی ، جب میں موثا تاز ہ تھا تو میں نے تجھے غصہ دلا یا اور جب دہلا پتلا ہوا تیری عبادت کی ، کاش مجھےمعلوم ہو جائے کہ آپ نے مجھے میرےخوف سمیت قبول فر مالیا ہے یا میرے جرم کے سپر دکر دیا ہے۔ وہ بزرگ فر ماتے ہیں: پھران برغشی طاری ہوگئی اور زمین برگر بڑے اور ان کی بیشانی بھٹ گئی تو ان کی ماں ان کی طرف اٹھی اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور ببیثانی کو یو نچھا اور روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی۔ دنیامیں میری آئکھ کی ٹھنڈک، آخرت میں میرے دل کاثمرہ ،اپنی بوجھل بڑھیا (ماں ) ہے گفتگوتو کراور پریشان ماں کو جواب تو دے۔ وہ بزرگ بیان کرتے ہیں: بینوجوان اپنی بے ہوشی سے ہوش میں آیا اور اپنے ہاتھ جگریرر کھے ہوئے تھا اور روح جسم میں تڑپ رہی تھی، آنسواس کے رخسار اور داڑھی پر لگا تار بہدر ہے تھے تو اس نے بڑھیا سے کہا: اے ماں! بیدوہی دن ہے،جس سے تو مجھے ڈرایا کرتی تھی اور یہی وہ ا کھاڑ ہ ہے جس سے مجھےخوف دلاتی تھی۔ بیہ ہولنا کیوں کا میدان ہے اور بوجھ اترنے کی جگہ ہے۔ ہائے گزرے ہوئے زمانوں پرافسوں اور ان طویل ز مانوں پرافسوس جن میں میں نے اپنے بخت مہیں سنوار ہے۔ اے اماں! مجھےا بنی جان کی فکر ہے کہ میں طویل مدت تک دوزخ میں نہ پڑار ہوں۔ میں گھبرا تا ہوں ،اگر مجھےاس میں سرکے بل بھینک دیا جائے میں اس کے صدمہ میں ہول ، اگر اس میں ہی میرے ساتس ٹوٹ گئے۔



اےاماں! میں جوکہوں ویبا کردو۔

مال نے کہا: میرے بے جان تم پر قربان ۔ کیا جا ہے ہو؟

کہا: میرارخسارمٹی پرر کھ دے اور اپنے پاؤں ہے اس کوروند دے ، تا کہ میں دنیامیں ذلت کا مزہ چکھ لوں اور اپنے آقا ومولی کی لذت پالوں ، شایدوہ مجھ پرترس کھائے اور شعلہ مارتی ہوئی دوزخ سے نجات بخشے۔

اس کی ماں کہتی ہے کہ میں اس وقت اٹھی اور اس کے رخسار کو خاک
سے تھیڑ دیا اس وقت اس کی آنکھوں ہے۔ پرنالہ کی طرح آنسو جاری تھے
اور میں نے اپنے قدم ہے اس کے رخسار کولٹاڑا تو وہ کمزورآ واز ہے کہنے
لگا، جو گناہ کرتا ہے اور نافر مان بنتا ہے اس کی یہی سزا ہے، جو خطاء کرتا ہے
اور برائی کرتا ہے اس کی یہی جزاء ہے۔ اس کی یہی سزا ہے جو اپنے مولی
کے دروازہ پرنہیں آتا ، اس کی یہی سزا ہے جو خداوند برتر و بالا کے حضور حاضر
نہیں ہوتا۔

ماں کہتی ہے: پھراس نے اپنارخ قبلہ کی جانب کیا اور کہا: لبیّک لبیّک، لا إلله إلّا انت سبحانک إنّی کنتُ مِنَ الظّالمد:

ترجمہ: - میں حاضر ہوں ، حاضر ہوں ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ۔ آپ یاک ہیں ، میں ہی خلالموں میں ہے ہوں ۔

وہ بزرگ بیان کرتے ہیں، پھروہ جوان ای جگہ پرانقال کر گیا، بعد میں اس کی مال نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ چا ندکا مکڑا ہے جو بادل سے نمودار ہوا ہو، تو اس سے پوچھا، اے بیٹے! تیرے ساتھ تیرے مولیٰ کا معاملہ کیسار ہا؟ کہا: میرامر تبہ بلند کر دیا اور حضرت محمد علیہ کے ساتھ قرب بخشا تو مال نے پوچھا: اے بیٹے! وہ بات جو میں نے تیری موت کے وقت



سنی تھی وہ کیا تھی؟ کہا: اے اماں! ایک ہا تف نے پکارا تھا اور مجھے کہا تھا: اے عمران اللہ کے قاصد کے پاس آ جا تو میں نے اس کو جواب دیا تھا اور اینے ربعز وجل کے سامنے لبیک کہی تھی۔ (رحمة اللہ علیہ) (۳۴۹)

(٣٣٩) يحر الدموع امام ابن الجوزي.

# حبشی بزرگ کی وفات

امام ابن المبارک فرماتے ہیں: میں مکہ مرمہ میں حاضر ہوا جبکہ لوگ بارش کے قبط میں بہتلا ہے اور مسجد حرام میں بارش کی دعا کررہ ہے۔ میں ان لوگوں میں بنی شیبہ کے دروازہ کی جانب تھا کہ ایک غلام آیا جس پر کھدر کے دوگلڑے ہے ،ایک کو چا در کے طور پر باند ھے ہوئے تھا دوسرے کو اپنے کند ھے پر ڈالے ہوئے تھا اور وہ میرے پہلو میں ایک پوشیدہ جگہ میں پڑگیا، میں نے اس سے سنا تو وہ یہ کہدر ہاتھا:

اے ہیرے مالک! گناہوں کی کثرت اور عیبوں کی سیاہی نے (انسانوں کے )چہروں کو بوسیدہ کردیا ہے۔آپ نے ہم سے آسانوُں کی ہارش اس لئے روک لی، تا کہ اس سے مخلوق کو تقبیہ کر ہے۔ا ہے جلیم و برد ہار! میں آپ سے التجا کرتا ہوں، اے وہ ذات جس کو آپ کے بندے صرف محسن جانتے ہیں،ان کو ابھی ابھی ہارش ویدے۔

حضرت امام ابن المبارک فرماتے ہیں: وہ یہی کہنا جارہا تھا" ان کو ابھی بارش دیدے، ان کو ابھی بارش دیدے ' یہاں تک کہ فضا بادل ہے بھر گئی اور بادل سے مشکیزوں کے مونہوں کے برابر بڑی بڑی بوئدیں گرنے لگیں اور وہ غلام اپنی اس جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالی کی تبیج ادا کرنے لگ گیا۔ پس میں نے رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ اٹھ گیا تو میں بھی اس کے پس میں نے رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ اٹھ گیا تو میں جھر سے فضیل بیتھی ہولیا، تی کہ میں نے اس کے مکان کا پتہ لگالیا، پھر میں حضرت فضیل بن عیاض کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے بچھ سے فرمایا: کیا وجہ ہے ہیں بن عیاض کے باس حاضر ہوا تو انہوں نے بچھ سے فرمایا: کیا وجہ ہے ہیں آپ کوافسر دہ د کھے رہا ہوں؟ میں نے انہیں بنلایا کہ اللہ تعالی کی طرف ہمارا



غیرسبقت لے گیا ہے اور اللہ نے ہمارے علاوہ اس سے دوستی کرلی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا: کیا واقعہ ہے؟ تو میں نے ان کوسارا واقعہ عرض کیا تو ان کی چیخ نکل گئی اور (بیہوش ہوکر ) زمین پر گر گئے۔

پھرفتر مایا: اے ابن مبارک! تم پرافسوں ہے۔ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ میں نے عرض کیا فی الحال وفت کم ہے، میں اس کے حالات کا پنة لگا تا ہول۔

جب كل ہوئى اور میں نے صبح كى نماز اداكر لى تواس كے مكان پر جانے كے لئے نكل كھر اہوا، تو (اس غلام كے) دروازہ پرايك بوڑھا بيھا تھا جس كے نيچے چادر بچھى ہوئى تھى، جب اس نے جھے ديكھا تو پہچان كيااور كہنے لگا۔ اے ابوعبدالرحن! خوش آمديد! كيسے تشريف آورى ہوئى ہے؟ میں نے كہا: اچھى بات ہے؟ میں نے كہا: اچھى بات ہے۔ مير ے پاس بہت غلام كي ضرورت ہے، اس نے كہا: اچھى بات ہے۔ مير ے پاس بہت غلام ہیں، جس كوچا ہو يسند كراو۔ تواس نے جي كر ہے۔ مير ے پاس بہت غلام ہیں، جس كوچا ہو يسند كراو۔ تواس نے جي كر ہے۔ مير ے پاس بہت غلام ہیں، جس كوچا ہو يسند كراو۔ تواس نے جي كر ميں آپ ہے لئے اس كوپاند كرتا ہوں۔

میں نے کہا بچھے اس کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد وہ ایک کے بعد دوسرے کو بلاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اس غلام کو بلالیا، جب میں نے اس کودیکھاتو میری آتھوں سے آفسوچھلک پڑے۔
اس کودیکھاتو میری آتھوں سے آفسوچھلک پڑے۔
اس بوڑھے نے کہا: بیدرست ہے؟ میں نے کہا: ہاں۔
تاریخ نے کہا: بیدرست ہے؟ میں ہے کہا: ہاں۔

تواس نے کہا: اس کوتو میں کسی صورت بھی فروخت نہیں کروں گا۔ میں نے کہا: کس کئے نہیں ہیجو گے؟

اس نے کہا: میں نے اس گھر میں اس کی بہت برکات دیکھی ہیں، جب سے بیمبرے پاس آیا ہے مجھے کوئی مصیبت نہیں پہنچی۔



میں نے اس سے پوچھا: اس کا کھانا کہاں سے آتا ہے۔
کہا: تھجور کی رسیاں بٹ کر درہم کا چھٹا حصہ بااس سے کم وہیش کمالیتا
ہے۔اگر یہ بک جائیں تو یہی اس کی گزراوقات ہے ورنہ ساراون ویسے ہی
گزار دیتا ہے۔ مجھے غلامول نے اس کے متعلق بتلایا ہے کہ یہ ان لبی
راتوں میں بھی نہیں سوتا اور کسی ہے میل جول نہیں رکھتا، اپنے نفس کا بڑا
خیال رکھتا ہے اور میں بھی اس کے ساتھ دل سے میت کرتا ہوں۔

میں نے اس بوڑھے ہے کہا: حضرت فضیل بن عیاض اور حضرت سفیان توری (بیدونوں نہایت او نچ درجہ کے بزرگ اور محدث فقیہ ہیں)
کے پاس بغیر کسی کام کے چلو۔ حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں: (جب وہ ان سے ملاقات کر کے واپس آیا تو) میں دوبارہ اس کے پاس گیا اور نہایت میں منت وساجت کر کے سوال کیا تو اس نے کہا: آپ کا میرے پاس چل کر آبایت کی منت وساجت کر کے سوال کیا تو اس نے کہا: آپ کا میرے پاس چل کر آبایوں ہے۔ آپ جس کوچا ہیں لے جا کیں۔

حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں: میں نے اس غلام کوخریدلیااوراہے ساتھ لے کر حضرت فضیل کے مکان کی طرف چل پڑا۔ میں پجھ دیر ہی چلا تھا کہ اس نے مجھے کہا: اے میرے آتا!

میں نے اسے کہا لبیک۔

اس نے کہا: آپ لبیک نہ کہیں، غلام ہی اس لائق ہے کہ وہ اپنے آقا کولبیک کے۔

میں نے اس سے کہا: اے میر ہے دوست آپ کی کیا جاجت ہے؟ اس نے کہا: میں کمزور بدن ہوں، خدمت کی طاقت نہیں رکھتا، کسی دوسرے غلام سے آپ کوزیادہ فوائد ہوتا۔ اس بوڑھے نے آپ کے لئے اس غلام کو پیش کیا تھا جو مجھ سے موٹا تازہ اور طاقتورتھا۔



میں نے کہا: اگر میں آپ سے خدمت اوں تو اللہ تعالی میری طرف رحمت کی نظر ہی نہ کر ہے۔ میرے آپ کو خیر بدنے کا مقصد بدہے کہ میں آپ کو اولا دکی جگہ دوں گا، آپ کی شادی کراؤں گا اور میں خود آپ کی خدمت کروں گا۔

تووه روپڑا۔

میں نے اس سے کہا: آپ کوئس شے نے رلایا ہے؟ اس نے کہا: آپ یہ کیوں کریں گے؟ آپ نے میرا کوئی ربط اللہ تعالی سے یقیناً دیکھ لیا ہے۔ورنہ آپ نے صرف مجھے ان غلاموں میں سے کیوں خریدا؟

میں نے کہا: واقعی!اس کے سوا آپ سے میری حاجت نہیں ہے۔ اس نے مجھے کہا: میں آپ کواللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مجھے اس رابطہ کے متعلق ضروری بتلا کیں۔

میں نے کہا تمہاری دعا کی قبولیت کی وجہے۔

تواس نے کہا: انشاء اللہ مجھے لگتا ہے کہ تو نیک آ دی ہے۔ اللہ کی مخلوق میں کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں، جن کی شان اپنے محبوب لوگوں کے سامنے اللہ تعالی ظاہر کر دیتا ہے اور ان کے حالات کا اظہار بھی اپنے پہندیدہ حضرات کے سامنے کرتا ہے۔

پھراس نے کہا: آپ کچھ در میری انظار کریں، میری رات کی کچھ رکعتیں ہاتی رہتی ہیں۔ ( میں ان کو پورا کرنا چاہتا ہوں )۔ میں نے کہا: حضرت فضیل کا گھریہ ( سامنے ) ہے۔ اس نے کہا: نہیں مجھے یہیں پر اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالی مہلت نہیں دیتے ، پھروہ مسجد میں داخل ہوگیا اور بہت دیر تک نماز میں مشغول رہا، پھر

**国际教育** 

میرے پاس این ایک ارادہ کے ساتھ آیا اور میری طرف متوجہ ہوکر کہنے لگا: اے ابوعبد الرحمٰن آپ کا کوئی کام ہے؟

میں نے کہا: کیوں؟

اس نے کہا: کیونکہ میں واپس جانا جا ہتا ہوں۔

میں نے کہا: ہاں جانا جا ہے ہو؟

اس نے کہا: آخرت کی طرف۔

میں نے کہا: ایبانہ کرو، کچھ وفت تو مجھے دیدو کہ میں آپ سے فائدہ حاصل کرسکوں۔

اس نے کہا: زندگی تو اس وقت تک پہندتھی ، جب تک معاملہ میر ہے اور اللہ تعالی کے درمیان تھالیکن اب جب آپ اس پرمطلع ہو گئے ہیں تو آپ کے علاوہ کوئی اور بھی مطلع ہوسکتا ہے۔ جس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، مجروہ منہ کے بل گر پڑا اور یہ کہہر ہاتھا:

إلهى اقبضني السَّاعة السَّاعة.

(ترجمہ: اے مالک! اسی وقت میری جان قبض کر لے، اس وقت میری جان قبض کر لے، اس وقت میری جان قبض کر لے، اس وقت میری جان قبض کر لے کہا تو وہ مر چکا تھا۔خدا کی قتم! میں جب بھی اس کو یا دکرتا ہوں تو بہت غمز دہ ہتا ہوں، میری نظر میں دنیا جھوٹی ہو جاتی ہے اور ممل حقیر معلوم ہتا ہے۔ اللہ اس پر بھی رحمت فر مائے۔(آمین) (۳۵۰)

www.besturdubooks.he

<sup>(</sup>٣٥٠) صفوة الصفوة ٢٤٢.٢٦٨/٢ طبقات ق ١٣١.١٣١ الرقه و ١٣٠. ١٣١ الرقه



## ایک محبوب خدا کی وفات

حضرت عبدالاعلی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا میں ابنان کے ایک بہاڑ براس لئے چڑھا تا کہ میں ایسے آدی کی زیارت کروں جس سے میں ادب سیکھوں اور اپنے اخلاق کی اصلاح کروں۔ پس اللہ تعالی نے مجھے ایک غارمیں ایک بزرگ سے ملا دیا، میں نے اس بزرگ و دیکھا کہ ان کو اس براگ و ایک بزرگ سے ملا دیا، میں نے اس بزرگ و ایسانہ واتھا۔ و یکھا کہ ان کو سلام کیا تو انہوں نے مجھے بہترین طریقہ سے جواب دیا۔ اس میں نے ان کوسلام کیا تو انہوں نے مجھے بہترین طریقہ سے جواب دیا۔ اس جل تھل ہوگئ ۔ مجھے شرم آئی، ان بزرگ کی اجازت کے بغیر غار میں پناہ لوں تو انہوں نے مجھے خود بلایا اور اپنے سامنے ایک چنان پر بٹھا دیا۔ اس طرح کی ایک چنان پر بٹھا دیا۔ اس طرح کی ایک چنان پر بٹھا دیا۔ اس طرح کی ایک چنان پر وہ نماز بھی ادا کیا کرتے تھے۔ میرا دل بارش کی وجہ طرح کی ایک چنان پر وہ نماز بھی ادا کیا کرنے کی وجہ سے گھٹ رہا تھا، انہوں نے مجھے زور سے فرمایا: یہ بات خدا کی شرائط میں سے ہے کہ تو اضع اور تا بعداری اختیار کی جائے۔

میں نے بوجھا محبت کی علامت کیا ہے؟

فرمایا: جب بدن سانپ کی طرح بل کھار ہا ہواور دل شوق کی آگ میں بھنا جار ہا ہوتو جان لے کہ دل محبت سے بھرا ہوا ہے اور ہر مصیبت جس کامحبوب مشاہدہ کرتا ہے نعمت ہے۔اس سب کاعوض ہے کیکن محبوب کا کوئی عوض نہیں ہتم حضرت آ دم علیہ السلام کی طرف دیکھوجنہوں نے عمّا ب اور گرفت کا مشاہدہ کیالیکن ان کے ساتھ ہجرنہیں تھی۔اس لئے بیعمّاب اور

www.besturdubooks.net



گرفت ان کے لئے تحفہ اور نعمت بن گئی تھی اس کے بعد انہوں نے بیا شعار پڑھے

وهوى قساتىل وقىلب مريضً وهسموم وحُرُقة ومضيضً والهوى قاتلى ودمعى يفيضُ فسلائى بك الطَّويلُ العريضُ

جسد ناجِل ودمع یفیض وسقام علی التّنائی شدید یاحبیب القُلوبِ قلبی مریض ان یکن عاشق طویل بلاه

ترجمه:\_

(۱) میراجسم کمزور ہے اور آنسو بہدر ہرے ہیں۔خواہش قاتل ہےاور دل مریض ہے۔

(۲) آخرت کی تیاری کا مرض بہت لگا ہوا ہے۔فکر بھی بہت ہیں،سوز بھی ہےاور مصیبت سے دکھی بھی ہوں۔

(۳) اے دلوں کامحبوب میرادل مریض ہے ،خواہش میری قاتل سےاورآنسومیرے بہدرہے ہیں۔

(۱۶) اگر عاشق طویل مصیبت کا شکار ہوتا ہے تو میری مصیبت آپ کی خاطر بڑی طویل وعریض ہے۔

حضرت عبدالاعلی بن علی فرماتے ہیں کہ ان بزرگ نے اس کے بعد ایک زور دار چیخ ماری کہ مردہ ہوکرز مین پرگر پڑے۔پس میں اس نیت سے باہر نکلاتا کہ کوئی ایسا آ دمی دیکھوں جومیر سے ساتھ ان کے کفن وفن کا تعاون کرے بھر مجھے کوئی نہ ملا

تو میں غار کی طرف لوث آیا اور میں نے انہیں تلاش کیا تو ان کا کہیں نام ونشان تک نہ پایا تو میں ان کے معاملہ میں جیران اور فکر مند ہوا کہ ایک با تف سے یہ کہتے ہوئے سنا: رُفِعَ المحبُ إلى المحبوب وفاز بالبُغيةِ والمطلوب. ترجمه: محب كومحوب كي طرف الله الياكيا اوربيابي مقصود ومطلوب بين كامياب موكيا ـ (٣٥١)

(١٥١) يحر الدموع امام ابن الجوزي.



# حضرت ذ والنون اورایک بزرگی کی حکایت

حضرت ذوالنون مصری رحمة الله علیه فرماتے ہیں: مجھے اپنے سفر میں بہت پیاس گی تو میں پانی کی طلب میں کسی ساحل کی طرف چل پڑا، تو میر سامنے ایک خفس آیا جس نے حیا اور احسان کو اپنالباس بنار کھا تھا، میر سامنے ایک خفس آیا جس نے حیا اور ساحل سمندر پر کھڑا نماز پڑھ رہا رونے اور غم کھانے کی قمیض پہن رکھی تھی اور ساحل سمندر پر کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ جب اس نے سلام پھیرا میں اس کے قریب گیا اور سلام کیا: اس نے جواب دیا "و علیہ کے السلام یا ذاالنون" اے ذوالنون تم پر بھی سلام ہو۔

میں نے کہا: اللہ آپ پر رحمت فرمائے۔ آپ نے مجھے کہاں سے
پہچان لیا ہے۔ فرمایا: میرے دل سے انوار معرفت کی شعاع نے آپ کے
دل کے نور محبت کی روشنی کو جھا نکا تو میری روح نے اسرار کے حقائق کے
ساتھ پہچان لیا اور محبت عزیز و جہار (اللہ تعالی) میں میرے تجسس نے آپ
کے بھید کو یالیا۔

فرمایا: غیراللہ سے انس وحشت ہے اور غیراللہ پرانحصار وتو کل ذلت سے۔۔۔

حفزت ذوالنون نے فرمایا: آپ اس سمندر کے جوش وخروش کونہیں سنتے اوران موجوں کا تلاطم نہیں دیکھتے۔

انہوں نے فر مایا: آپ کواس سے زیادہ بیاس تونہیں ہے؟ میں نے کہا: ہاں! اس کے بعدانہوں نے قریب ہی ایک جگہ پانی کی بتلائی تومیں نے پانی پیااورلوٹ کر کے آیا تواس کودھاڑیں مار مار کرروتا ہوا



<u>\_ إيا</u>

میں نے کہا: اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ آپ کیوں رور ہے ہیں؟ فرمایا: اے ابوالفیض (یہ حضرت ذوالنون کی کنیت ہے) اللہ تعالی کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالی نے محبت کے ایک جام ۔ ۔ ، یک گھونٹ ایسا پلایا ہے جس سے ان کی لذت و آرام سب رخصت ہو گئے میں۔

میں نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ مجھے اولیاء اللہ کی طرف رہنمائی فرمائی میں نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے ۔ مجھے اولیاء اللہ کی طرف اللہ فرمائی یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے خدمت عبادت کو صرف اللہ کے لئے ادا کیا اور ولایت کے مشخق ہوئے، ہروقت اللہ کی طرف متوجہ رہے، جس کے صلہ میں ان کے دلول میں نورعطا کر دیا گیا۔
فرمان اللہ میں میں کھنے والا جرمانی کر عالم میں اور غم کر سمندر میں فرمان کے دلول میں اور غم کر سمندر میں

فرمایا: الله سے محبت رکھنے والا حیرانی کے عالم میں اور عم کے سمندر میں

غرق رہتاہے۔

میں نے بوجھا:معرفت کی کیاعلامت ہے؟

فرمایا: عارف خداوندی این معرفت کے ساتھ جنت کی طلب نہیں رکھتا اور نہ دوز خ سے بناہ جا ہتا ہے۔ صرف اس کو اللّٰد کی معرفت ہی کافی ہوتی ہے،اس کے سواوہ کسی کو اہمیت نہیں دیتا۔

اس کے بعد انہوں نے ایک جیخ ماری اور روح پر داز کر گئی تو جہاں پر ان کا انتقال ہوا میں نے ان کو و ہیں فن کر دیا اور ان سے واپس ہو گیا۔ (۳۵۲)

(۳۵۲) بحر الدموع امام ابن الجوزى.



# ایک بزرگ کی حکایت

حضرت علی بن میجیٰ" اینی کتاب "الوامع انوار القلوب" میں فر ماتے ہیں: میں عسقلان (ایک علاقہ کانام ہے کے ایک بزرگ کی صحبت میں دہا۔ بيرحفرت خوب رونے والے تھے بہتر عبادت كرنے والے تھے۔ كامل اوب والے تھے، رات کو تبجد گزار تھے۔ دن نیک کاموں میں گزارتے تھے ۔ میں ان کو دعا وٰں میں اکثر (عبادت میں کوتا ہی پر ) معذرت اور استغفار كرتا ديكمتا تقا۔ بيايك روز لكام بہاڑ كے ايك غار ميں داخل ہوئے ، جب شام ہوئی تو میں نے پہاڑی حضرات اور خانقا ہوں کے حضرات کو دیکھا جو تیزی سے ان بزرگ کی طرف آرہے ہیں اور ان کی دعاہے برکت حاصل كررہے ہيں، جب مبح ہوئى اوران بزرگ نے جانے كى تيارى كى تو ان حضرات میں ہے ایک آ دمی اٹھا اور عرض کیا: آپ مجھے نصیحت فر مائیں تو آپ نے فرمایا: عبادت میں تقصیر برمعذرت کیا کرو،اگر تیراعذر قبول ہو گیا اور منففرت ہر فائز ہو گیا تو تھے (جنت کے )او نیجے مقامات کی طرف لے جائیں گے۔ جہاں تواینی آرز وؤں اورامنگوں کو بوراہوتا یائے گا۔اس کے بعدآ پ کے رویز سے اور ایک چیخ ماری اور اس جگہ سے چل دیئے۔اس کے بعدتهور اساعرمه كزراتها كهآب كاآب نقال هوكيابه

حضرت علی بن بیجی فرمائے ہیں: اس کے بعد میں نے آپ کوخواب میں دیکھااورعرض کیا:اللہ تعالی نے آپ سے کیامعاملہ فرمایا؟

کہا: میرے دوست! (اللہ تعالیٰ) اس سے بہت او نے ہیں کہ کوئی گناہ گاہ اس سے معافی طلب کرے اور وہ اس کونا مراد کر دیں اور اس کاعذر

قبول نہ کریں۔ اللہ تعالی نے میرا عذر قبول کیا ہے، میرے گناہ معاف کردیئے ہیں اوراس لکام پہاڑ والوں کے حق میں میری سفارش قبول فرمائی ہے۔ (۳۵۳)

(٣٥٣) بحر الدموع امام ابن الجوزي.



# کعبہ کے بردوں سے لیٹ کرآ ہوزاری کر نیوالی خاتون

یعلیٰ بن کیم فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن جبیر ؒنے فرمایا میں نے اس بیت اللہ کی حرمت کرنے والا اوراس کا زیادہ حریص بصرہ میں سے کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے ایک رات ایک لڑی کو دیکھا جو کعبہ کے پردوں کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ آہ وزاری کے ساتھ دعا کررہی تھی' حتیٰ کہ اس حالت میں فوت ہوگئی۔ (۳۵۳)۔

(٣٥٨) "سير اعلام النبلاء" (٣٣٣/٣).

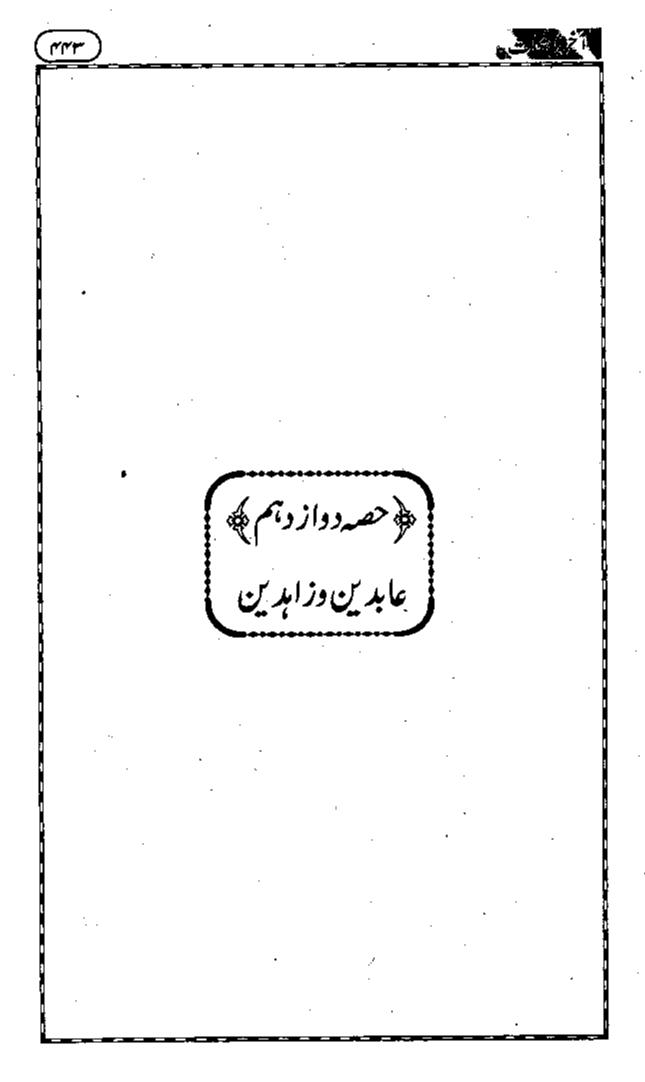

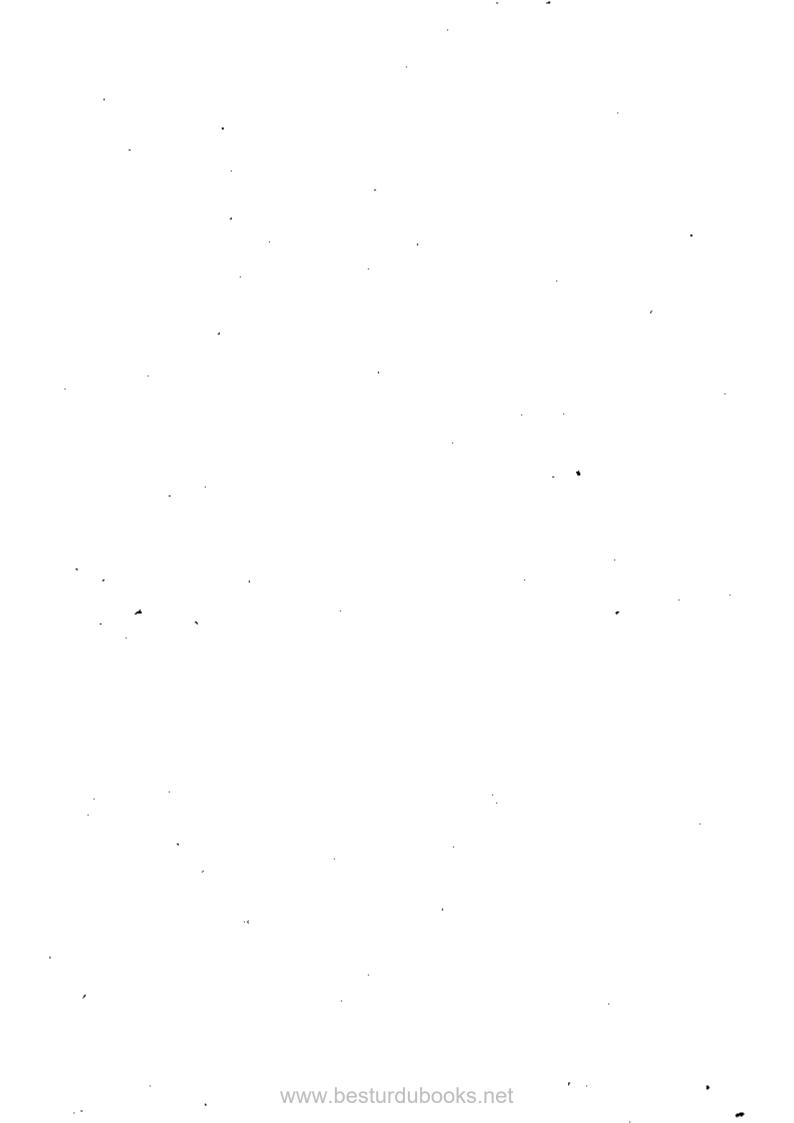



## عابدوزاہد حضرت ابوعمر محمد بن احمد مقدسیؓ

بیشخ موفق بن قدامہ کے بھائی تھے۔ چنانچہ آپ کے بھائی موفق ان
کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے شخ تھے، ہمارے مربی تھے، ہمارے مسلطے میں بڑھایا تھا اور ہمیں علم کا حریص بنایا تھا۔ یہ ہمیں ترجیح دیتے تھے اور اپنے اہل خانہ کومختاج جھوڑ دیتے تھے، آپ نے بہت او نچے درجہ کا مدرسہ اور کارخانہ بنایا تھا، آپ مستجاب الدعوات تھے، جب بھی کسی بخار والے وقع یہ لکھ کردیا اللہ نے اسے شفاء دی۔ (۳۵۵)۔

آپ کے شاگر د حافظ ضیا ہو ہاتے ہیں: آپ اپنے بڑھا پے کی عمر میں بھی رات کی عبادت نہیں چھوڑتے تھے۔انہوں نے جماعت کے ساتھ سفر کیا تورات کی عبادت نہیں چھوڑتے تھے۔انہوں نے جماعت کے ساتھ سفر کیا تورات کو کھڑ ہے جمو کرنماز پڑھتے تھے اور اپنے ساتھیوں کی چوکیداری بھی کرتے تھے۔اپی موت سے پہلے بیاری کی حالت میں کھانا کم کردیا تھا، حتی کہ سوکھی ٹبنی کی طرح ہو گئے تھے، جب فوت ہوئے تو آپ انگلیوں پر متنے۔ (۳۵۲)۔

<sup>(</sup>٣٥٦) "الذيل على طبقات الحنابلة" (٥٣.٥٢/٢).

4 6 2

حفرت ضیا اور ابوالمظفر سبط ابن الجوزی فرماتے ہیں: آپ حسین چرہ والے تھے۔ عبادت کے انوار چرے پر جھلکتے تھے، کثرت روزہ اور کثرت نماز کی وجہ ہے جسم کمزور تھا۔ (۳۵۷)۔

آپ کی وفات سے ایک رات پہلے ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ قاسیون پہاڑ گر گیا ہے یا پنی جگہ ہے ہٹ گیا ہے تو (معبرین نے) اس کی تعبیر آپ کی موت کے ساتھ دی تھی۔

(٣٥٧) "الذيل على طبقات الحنابلة" (٩٦/٢).

www.besturdubooks.nel



# تحكيم بن مطلب القرشي مخزوميّ

آپ اہل مدینہ میں قریش کے کی لوگوں میں سے تھے۔لوگوں سے زیادہ اپنی موت سے زیادہ اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرتے تھے۔ اپنی موت سے کھے در پہلے فرمایا: بید ملک الموت ہیں کہدرہ ہیں ہرتی کے ساتھ زمی سے پیش آتا ہوں ،اس بات کے بعد آپ فوت ہو گئے۔(۳۵۸)۔

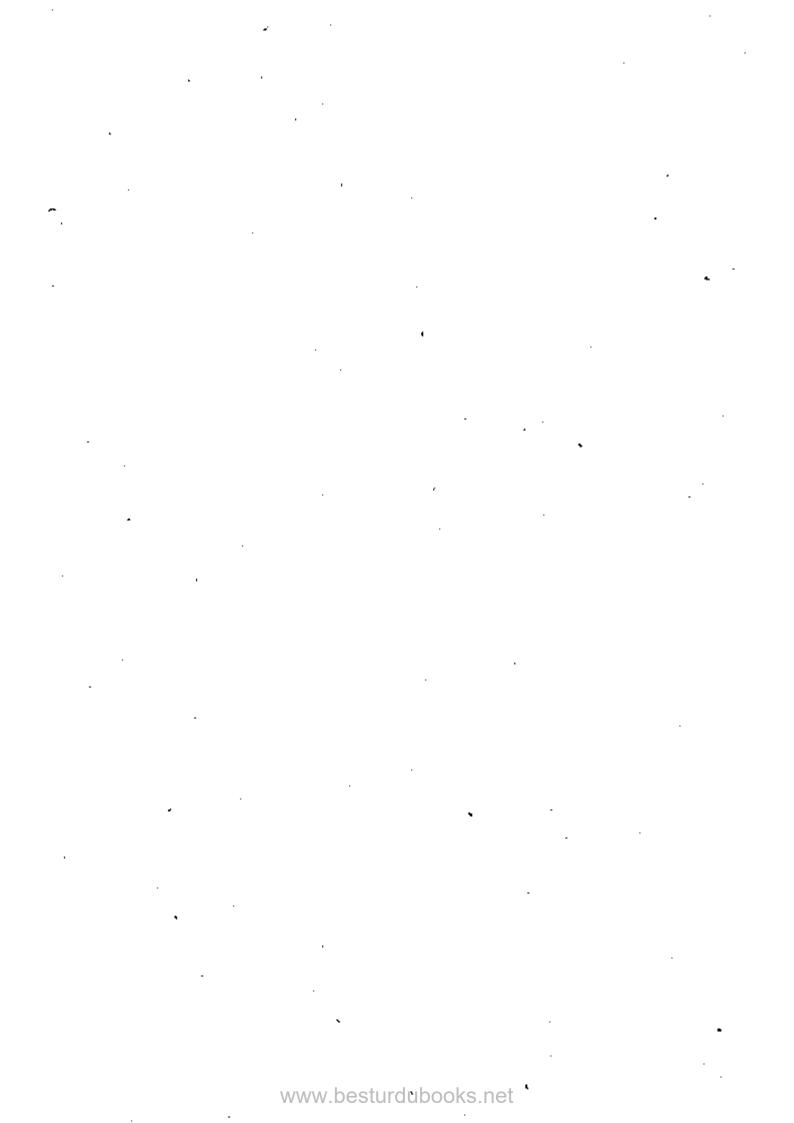

ترجمہ: توقعم ہے آسان اور زمین کے پروردگار کی کہ وہ برحق ہے، جیساتم ہاتیں کررہے ہو۔

دیباتی نے چیخ کرکہا مسبحان اللہ کس نے شان والےرب کو غصہ دلایا جتی کہ اس کو حلف اٹھا ناپڑا؟ کیالوگوں نے اس کی تقعد بین نہیں کی کہ قشم کی طرف اس کومجبور کر دیا۔ یہ بات تین دفعہ کہی اور اسی حالت میں اس کی روح نکل گئی۔ (۳۳۷)۔

<sup>(</sup>۳۳۷) "صدفة المصنفوسة" (۳۸۲/۳)، ابن المجوري و "كسات التوابين"لابن قدامة ص (۲۷۹).



### ایک اور عابد کی وفات

حضرت پزیدرقاشیؓ فرماتے ہیں : میں بصرہ میں ایک عابد کے پاس گیا۔اس کے گھر کےلوگ اس کےاردگرد بیٹھے ہوئے تھےاور وہ موت کی مشقت میں تھا۔اس کا باپ اس کود کیھ کررویر اتواس عابد نے اس کی طرف و مکھے کر کہا کیوں روتے ہیں؟ کہااے بیٹے! میں تیرےایے سے جدا ہونے یه رور با ہوں اور اس پر بھی کہ تجھے تتنی مشقت پہنچ رہی ہے، پھراس کی مال رو یری اس کوکہا: اے والدہ!مشفق ومہربان تو کیوں رور ہی ہے؟ کہا اے یمٹے! تیری جدائی کے عم میں روتی ہوں اور تیرے بعد وحشت کے پہنچنے پہ روتی ہوں ، پھراس کے گھر والے اور بیچے بھی رویڑے۔ ان کو دیکھ کے یو جیما اے بتیموں کی جماعت! تھوڑی می مسافت باتی ہے۔ کیوں روتے ہو؟ کہاا با جان! ہم تیرے فراق براور تیرے بعدیثیمی کے لاحق ہونے بر روتے ہیں۔اس نے کہا: مجھے بٹھا دو، مجھے بٹھا دو، میں دیکھے رہا ہول کہتم میری دنیا کے لئے رور ہے ہو،تم میں ایسا کوئی نہیں جومیری آخرت کے لئے روئے تم میں ایسا کوئی نہیں جواس کیلئے روئے کہ ٹی میرے چہرے پر بر ہے گی ہم میں ایسا کوئی نہیں جو مجھ سے منکر نکیر کے سوالات کیلئے روئے ہم میں ایبا کوئی نہیں جومیرے رب اللہ کے سامنے میرے کھڑے ہونے کیلئے روئے۔پھراسنے چیخ ماری اور فوت ہوا۔ (۳۳۸)۔

(۳۳۸) - "صفة الصفوة" (۱۸/۳).



## ایک اور عابد کی و فات

حسین بن قاسم الودّان فرماتے ہیں: ہم حصرت سیدنا عبدالواحد بن زید کے پاس تھ، آپ وعظ کررہ سے تھے۔ ان کوایک مخص نے مسجد کے کونے سے بکارا۔ مُحف یہا اب عبیدہ! فیقید کشفت قناع قلبی اب ابوعبیدہ! بس کروہتم نے میرے دل کا حجاب دور کردیا) لیکن حضرت عبدالواحد نے توجہ نہ کی اور وعظ میں مصروف رہاوروہ مخص کہتارہا۔ کف عبدالواحد فیقید کشفت قناع قلبی اورعبدالواحد وعظ کرتے یہا اب عبیدہ فیقد کشفت قناع قلبی اورعبدالواحد وعظ کرتے رہے۔ وہ اپنے وعظ کوروکتے ہی نہیں تھے۔ حتی کہ خداکی تم اس محض کا سانس اکھ نے نے لگا اور جان کنی میں چلا گیا، پھراس کی روح بھی نکل گئی۔ مسین بن قاسم فرماتے ہیں: خداکی شم! میں اس دن اس کے جنازہ میں شریک تھا، میں نے بھرہ میں اس دن سے زیادہ لوگوں کورد تے ہوئے ہیں در یکھا۔ (۲۳۹)۔

(٣٣٩) "صفة الصفوة" (١٨/٣).

#### - G. 27

### ایک اور عابد کی و فات

حضرت ابن ساک فرماتے ہیں : میں بھرہ میں داخل ہوا میں نے اپنے ایک پہچان والے فض سے کہا: مجھے اپنے عابدوں سے ملوا وَ، تو وہ مجھے ایک پہچان والے فض سے کہا: مجھے اپنے عابدوں سے ملوا وَ، تو وہ مجھے ایک فض کے پاس لے گیا جس پر بالوں کا لباس تھا۔ طویل خاموثی کہ اپنا سربھی کسی کی طرف نہیں اٹھا تا تھا۔ میں اس سے بات کرتا تھا، وہ مجھ سے بولتا نہیں تھا۔ میں اس سے واپس ہوا تو میر بوصت نے کہا: یہاں ایک بر ھیا زادہ ہے۔ آ پ اس سے ملنا چاہیں گے؟ پھر ہم اس کے پاس گئاتو بر ھیا زادہ ہے۔ آ پ اس سے ملنا چاہیں گے؟ پھر ہم اس کے پاس گئاتو میر سے سامنے ہی قبل کروہ ، کوئکہ اس کے سوامیرا کوئی نہیں ، چنا نچہ ہم اس میر سے سامنے ہی قبل کروہ ، کوئکہ اس کے سوامیرا کوئی نہیں ، چنا نچہ ہم اس ہوا طویل خاموثی اپنائی ہوئی ، پھر اپنا سر اٹھایا اور ہمیں و یکھا اور کہا س لوا میں سے نے ایک میدان میں پیش ہونا ہے ، پیش ہونے کے بغیر کوئی چارہ نہیں اس نے ایک جیخ ماری اور فوت ہوگیا۔

اس نے ایک جیخ ماری اور فوت ہوگیا۔

ابن ساک فرماتے ہیں: پھروہ بڑھیا آئی اور کہا تم نے میرے بیٹے کو مار ڈالا ہے، جب لوگوں نے جنازہ پڑھا تو میں بھی ان میں شریک تھا۔ (۳۳۰)۔

"صفة الصفوة" (۲۰/۳).



# بت پرستی ہے تو بہ کرنے والا عابد

سینخ عبدالوا حدین زیدرحمتهالله علیه فرماتے ہیں که: ایک مرتبه میں جہاز میں سوارتھا تلاظم امواج ہے جہاز ایک جزیرہ میں جا پہنچا، اس جزیرہ میں ہم نے ویکھا کہ ایک مخص بت پرستش کررہاہے، ہم نے اس سے دریافت کیا کہ تو تمس کی عباوت کرتا ہے۔اس نے بت کی طرف اشارہ کیا ہم نے کہا: تیرابیمعبود خالق نہیں بلکہ خود دوسرے کامخلوق ہے اور ہمارامعبود وہ ہے جس نے اسے اور سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اس بت پرست نے ور بافت کیا بناؤتم کس کی عبادت کرتے ہو۔ ہم نے جواب دیا کہ ہم اس ذات یاک کی عبادت کرتے ہیں جس کا آسان می*ں عرش ہے*اور زمین میں اس کی دارو گیرہے اور زندوں اور مردوں میں اس کی تقذیر جاری ہے اس کے نام یاک میں اس کی عظمت اور بڑائی نہایت بڑی ہے۔اس نے یو حیما متہمیں ہے باتیں کس طرح معلوم ہوئیں ۔ ہم نے کہا: اس باوشاہ حقیقی نے ہمارے پاس ایک ہیجے رسول کو بھیجا۔اس نے ہمیں ہدایت کی پھراس نے یو حیصا کہ وہ رسول کہاں ہیں اور ان کا کیا حال ہے؟ ہم نے جواب دیا کہ جس کام کے لئے خدانے انہیں بھیجا تھا جب وہ پورا کر چکے تو اس نے انہیں اسيخ ياس بلاليا \_اس في كها: رسول خدا في تمهار عياس اين كيا نشاني جھوڑی ہے؟ ہم نے کہا: اللہ کی کتاب، کہا جھے دکھاؤ۔ ہم اس کے یاس قرآن شریف لے مجے کہا میں تو جانتا نہیں تم یر ہر کرسناؤ۔ ہم نے اسے ایک سورة يژه کرسنائي \_ وه س کرروتار بااور کہنے لگا جس کا پيکلام ہےاس کا حکم تو دل و جان ہے مانتا جا ہے اور کسی طرح اس کی نا فر مانی نہ کرنی جا ہے پھروہ



مسلمان ہوگیا۔ہم نے اسے دین کے احکام اور چندسور تیں سکھائیں جب رات ہوئی اور ہم سب اینے اپنے بچھونوں پر لیٹ رہے وہ بولا کہ بھائیو! یہ معبود جس کاتم نے مجھے پیۃ اور صفات بتائیں سوتا بھی ہے۔ ہم نے کہا: وہ سونے سے پاک ہے، وہ ہمیشہ زندہ وقائم ہے۔اس نے کہا:تم کیسے برے بندے ہو کہتمہارا مولائہیں سوتا اورتم سوتے ہو۔اس کی بیہ باتیں س کرہمیں بری حیرت ہوئی۔مخضر بیہ کہ ہم وہاں چندروز رہے جب وہاں سے کوچ کا ارادہ ہوااس نے کہا: بھائیو! مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ ہم نے قبول کرلیا جلتے چلتے ہم آبادان مینیج، میں نے اپنے یاروں سے کہا: کہ میا بھی مسلمان ہوا ہے اس کی پچھ مدد کرنی جاہئے۔ہم سب نے چند درہم جمع کر کے اسے وية اوركها: كماسه ايخرج مين لاناوه كيف لكا: لا السه الا الله تم تو عجب آ دمی ہوتم ہی نے تو مجھے راستہ بتایا اور خود ہی راہ ہے بھٹک گئے ، مجھے سخت تعجب آتا ہے کہ میں اس جزیرہ میں بت کی عبادت کیا کرتا تھا۔ میں اسے بیجانتا نہ تھا اس وفت بھی اس نے مجھے ضائع نہیں کیا پھر جب میں ا ہے جاننے لگا تو اب وہ مجھے کس طرح ضائع کر دے گا۔ تین دن کے بعد ایک تحص نے مجھے آ کرخبر دی کہ وہ نومسلم مرر ہاہے۔اس کی خبرلو۔ بین کر میں اس کے باس گیااور یو چھا کہ بچھے کیا حاجت ہے؟ کہا پچھٹبیں۔جس ذات یاک نے مہیں جزیرہ میں پہنچایا اس نے میری سب حاجتیں یوری کر دیں۔خواجہ عبدالوا حدرحت اللہ علیہ فرمانے ہیں کہ: مجھے وہیں ہیٹھے بیٹھے نیند کا غلبہ ہوا اور میں سوگیا کیا ویکھنا ہوں کہ ایک سرسبز باغ ہے۔ اس میں ایک قبہ ے اور ایک مکلف تخت بچھا ہوا ہے۔ اس پر ایک نہایت حسین نوعم عور ت جلوہ افروز ہے۔ کہتی ہے خدا کے لئے اس نومسلم کوجلد بھیجو۔ <u>مجھے</u>اس کی جدائی میں بڑی بے قراری اور بےصبری ہے۔اتنے میں میری آئکھ کھلی تو



ویکھا وہ سفر آخرت کر چکا تھا۔ میں نے اسے عسل وکفن وے کر دفن کر دیا۔ جب رات ہو گی تو خواب میں وہی قبداور باغ اور تخت پر وہی عورت اور بہلو میں اس نومسلم کو دیکھا کہ وہ بیآ بت پڑھ رہاتھا۔

والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار.

(اور فر شے ان پریہ کہتے ہوئے ہر دروازے ہے آئیں گے کہ سلامتی ہے تم پر پس کیا اچھا بدلہ ہے آخرت کا)۔



#### نو جوان عابد کی و فات

#### عجيب واقعه:

حضرت ابوقد امه شائ فر ماتے ہیں : میں بعض غز وات میں امیرکشکر تھا۔ میں ایک شہر میں داخل ہوا اور لوگوں کو جہاد کی دعوت دی اور تو اب کی ترغیب دی\_شهادت کی فضیلت بیان کی اورشهداء کاانعام بیان کیا، پھرلوگ بلھرے اور میں اپنے تھوڑے برسوار ہوا اور اپنے گھر چلا گیا اجا تک میں نے ایک حسین ترین عورت کو دیکھا جو بکار رہی تھی اے ابوقد امیہ میں نے کہا: پہشیطان کا مکر ہے، میں چل پڑا اور کوئی جواب نہ دیا۔اس نے کہا: صالح تو ایسے نہیں ہوا کرتے تھے،تو میں رک گیا۔ وہ آئی اور ایک رقعہ اور ا کے کیڑے میں بندھا ہوا مکڑا میری طرف بھینکا اور روتے ہوئے واپس ہوگئی۔میں نے رقعہ کی طرف دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا۔

''آ ب نے ہمیں جہاد کی طرف بلایا ،ٹواب کی ترغیب دی ، میں اس پر قدرت نہیں رکھتی ،میرےجسم کا جوسب ہے خوبصورت ترین حصہ تھا میں نے اس کو کاٹ دیا اور وہ میری دومینڈھیاں ہیں بیمیں آپ کو دے رہی ہوں تا کہ آپ ان کواپیے گھوڑے کی رسی میں شامل کرلیں ، شاید کہ اللّٰہ میرے بالوں کوایئے راستہ میں آپ کے گھوڑے کے رسہ میں و مکھے کر مجھے

سبح جب قال کا وقت ہوا تو میں نے اچا تک ایک نو جوان کو یکھا جو صفوں کے درمیان جہاد میں لڑر ہاتھا۔ میں اس کی طرف بڑھا اور کہا: اے جوان! تو تجربه کارلیکن پیدل ہے، مجھے ڈر ہے کہ گھوڑے جولانی میں آ کر



ا پنے پیروں تلے تجھے نہ روند دیں۔اس جگدے ہٹ جاؤ، کہا آ ب مجھے لو شنے کا تھم دیتے ہیں جبکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

يها ايها المذين آمنو اذا لقيتم الذين كفرواز حفاً فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الامتحرفالقتال او متحيزاالي فئة فقد باء بعضب من الله وما واه جهنم وبئس المصير .(الانفال: ١٤١٥).

ترجمہ: اے ایمان والو! جبتم کافروں سے دو بدومقابل ہو جاؤتو ان سے پشت مت پھیرنا اور جوشخص ان سے اس موقع پر پشت پھیرے گا گر ہاں وہ جولڑائی کے لئے پینٹر ابداتا ہو یا جواپی جماعت کی طرف بناہ لینے آتا ہو، وہ مستقی ہے۔ باقی اور جوابیا کرے گا، وہ اللہ کے غضب میں آ حائے گا اور اس کا ٹھکا نہ دوز خ ہوگا اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔

تو میں نے اس کوا ہے ساتھ والے کرورگھوڑے پر بھایا تو اس نے بھے کہا: اے ابو قدامہ! مجھے تین تیر قرضہ میں دیدو، لیکن وہ میری منت ساجت کرتا رہا۔ حتیٰ کہ میں نے کہا: ایک شرط پر دیتا ہوں۔ اگر اللہ نے شہادت کا احسان فر مایا تو تم میری شفاعت کرتا ، کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے اس کو تین تیر دیئے۔ اس نے ایک تیر اپنے کمان میں رکھا اور کہا: اے ابوقد امہ!السلام علیکم! پھروہ تیر مارا تو ایک روی کوئل کردیا ، پھر دوسرا تیر مارا اور کہا: السلام علیکم اور ایک اور روی کوئل کردیا ، پھر دوسرا تیر مارا اور کہا: السلام علیکم اور ایک اور روی کوئل کردیا ، پھرایک اور تیر مارا اور کہا: السلام علیکم اور ایک اور روی کوئل کردیا ، پھرایک اور تیر مارا اور کہا: السلام علیک مسلام میودع. (آ ب پر پھرایک اور تیر مارا اور کہا: السلام علیک مسلام میودع. (آ ب پر الله اس نے اپناسر گھوڑے کی زین کے کو بان پر رکھا، تو میں اس کی طرف بڑھا اور کہا: میرے لئے شفاعت کونہ بھولنا تو کہا: ہاں ہاں! لیکن جھے آ ب سے اور کہا: میرے لئے شفاعت کونہ بھولنا تو کہا: ہاں ہاں! لیکن جھے آ ب سے اور کہا: میرے لئے شفاعت کونہ بھولنا تو کہا: ہاں ہاں! لیکن جھے آ ب سے اور کہا: میرے لئے شفاعت کونہ بھولنا تو کہا: ہاں ہاں! لیکن جھے آ ب سے

ایک کام ہے۔ جب آپ شہر میں داخل ہوں تو شہر میں میری والدہ کے باس جانا اوراس کوسلام کہنا اورخبر دے دینا۔ بیروہی عورت ہے جس نے آپ کو اپنے بال دیئے تنصے، تا کہ آپ اپنے گھوڑے کواس سے باندھ تمیں۔ان کو سلام کہنا ، ان کو پیچھلے سال میرے والد کی شہادت کا دکھ پہنچ چکا ہے اور اس سال میرا ، پھروہ فوت ہوگیا۔ میں نے اس کے لئے قبر کھودی اور دفن کیا۔ جب ہم نے اس کی قبر سے مزنے کا ارادہ کیا تو زمین نے اس کو یا ہراگل دیا تو میرے ساتھیوں نے کہا: بینو جوان صالح ہے کیکن شاید بیدا بی والدہ کی ا جازت کے بغیر جہاد کے لئے نکلاتھا، میں نے کہا: زمین تو اس سے برے کو بھی قبول کر کیتی ہے۔ پھر میں کھڑا ہواا در دور کعت نماز پڑھی اور اللہ عز وجل ہے دعا کی توابیک آ وازسنی کوئی کہدر ہاتھا: ابوقد امہ! اللہ کے ولی کوچھوڑ دو، لیکن میں اس کے باس رہا جی کہ سفیدرنگ کے پچھ برندے اس کے باس اتر ہےاوراس کے لاشہ کو کھا گئے۔ جب میں شہر پہنچا تو اس کی والدہ کے گھر گیا، جب میں نے درواز ہ کھٹکھٹایا تو اس کی بہن میری طرف آئی۔ جب مجھے دیکھا تولوٹ گئی اور کہا: امی جان! ابوقد امہ ہیں،میرا بھائی ان کے ساتھ مہیں ہے، پچھلے سال ہم نے اپنے باپ کا دکھ اٹھایا۔ اس سال اپنے بھائی کا، پھراس کی والدہ میرے باس آئی اور بوجھا کیا تعزیت کرنے آئے ہویا میارک دینے ، میں نے کہا: کیا مطلب؟ کہنے تکی ! اگروہ مرج کا تو مجھے تعزیت کرد ۔ اگرشہید ہو چکا تو مجھے مبارک دو، میں نے کہا: نہیں بلکہ وہ تو

شہید ہوکر مراج۔اس نے کہا: اس کی ایک علامت ہے کیا تو نے وہ بھی

دیکھی تھی ۔ میں نے کہا: ہاں! اس کو زمین نے قبول نہیں کیا تھا۔ برندے

اتر ہے اور انہوں نے اس کے جسم کونوج لیا، اس کی بڈیاں چھوڑ دیں تو میں

نے ان کو دفن کر دیا ، کہنے لگیں! الحمد لله ۔ میں نے اس کی والدہ کواس کی

二级发产作

سنظم می سپردکی تواس نے اسے کھولا اور اس سے ایک ٹاٹ اور ایک لوہ کا طوق نکالا اور کینے گئی۔ جب رات چھا جاتی تھی تو وہ اس ٹاٹ کو پہنتا تھا اور اپنے رب سے مناجات کرتا تھا۔ اس کی مناجات میں ایک دعا یہ بھی تھی۔ اُحشہ رنسی من حواصل المطبود.

(اے اللہ ایم مجھے پرندوں کے پیوٹوں سے قیامت کے دن اٹھانا) اللہ تعالی کے اس کی دعا قبول فرمالیا ہے۔ (۱۳۲۱)۔

(٣٣١) "صفة الصفوة" (٣/١.١٩٨/٣).

# ایک خوف زوه کی موت

ابوالا دیان فرمائے ہیں ہیں نے ایک شخص کو ہی خدا سے ڈرنے والا دیان فرمائے ہیں میں تھا جب سے لوگ میدان عرفات میں آکر کو مرکم میدان عرفات میں آکر کو سر کھم ہرے اس وقت سے غروب آفتاب تک میں نے ایک نوجوان کو سر جھکائے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا: ارے دعا کے لئے ہا تھا ٹھا لو۔ کہا: ڈرگتا ہے ، میں نے کہا: یہ گنا ہوں کی معافی کا دن ہے تو اس نے ہاتھا ٹھائے اور جیسے ہی ہاتھا ٹھائے اس وقت مردہ ہوکر گر پڑا۔ (۱۳۴۲)۔

ابن خلکان ذکر کرتے ہیں کہ حضرت ابوالا سود دلی ہے ان کی وفات کے وفت کہا گیا گنا ہوں کی مغفرت پر بشارت ہو۔ آپ نے فر مایا جس کو معاف کیا جائے وہ حیا کہاں لے جائے ؟ (۳۳۳)۔

(۳۳۲) "صفة الصفوة" (۱۰/۳). (۳۳۳) "وفيات الأعيان" (۵۳۹/۲).



### ا بیک نو جوان کی و فات

ہم حضرت صالح المرک کی مجلس میں موجود تھے۔ آپ سی سی سی معظوفر مار ہے تھے، آپ نے اپنے سامنے ہیٹھے ہوئے ایک جوان سے فر مایا: اے جوان! تلاوت کروتو جوان نے اللہ تعالی کا بیار شاد تلاوت کیا:

وَٱنْدِرُهُمُ يَوُمَ الْأَزِقَةِ إِذِا لُقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِيْنَ. مَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَلا شَفِيع يُّطَاعُ. (سورة غافر: ١٨).

ترجمہ: اور آپ ان لوگوں کو ایک قریب آنے والے مصیبت کے دن سے (کہروز قیامت ہے) ڈرائے، جس وفت کلیج منہ کو آجا ہیں گے اور غم سے گھٹ گھٹ جا کیں گے (اس روز) ظالموں کا نہ کوئی ولی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کا کہا مانا جائے۔

تو حضرت صالح المری نے اس کوتلاوت ہے روک کر فر مایا: ظالم کا جمایی یا سفارش کیے ہوسکتا ہے جبکہ حق کا مطالبہ کرنے والاخو درب العالمین ہو ۔ خدا کی تعم! اگر تو ظالموں کواور گناہ گاروں کود کیھ لے کہ وہ بیڑیوں اور طوقوں میں جہنم کی طرف نظے یاؤں چلائے جائیں گے ، نظے جسم، منه کالے، آئکھیں پیلی جسم پھلے ہوئے ، ہائے ہلاکت ، ہائے موت ، پیار نے ہوئے ہم پر کیا مصیبت پڑی ، ہم پھنس گئے ، ہم کہاں لے جائے جارے ہیں ۔ ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ فرشتے ان کوآگ کے گرزوں ۔ ہیں ۔ ہمارے ہوں کے گرزوں ۔ ہیں ۔ ہمارے ہوں کے گرزوں ۔ ہیا کا اور بھی اور صورت میں بھی ان کو جگڑ کر ہانیا جائے گا، آنسوزی کے بیروں کے بل گھیستا ہو ۔ گا اور بھی اور صورت میں بھی ان کو جگڑ کر ہانیا جائے گا ، آنسوزی کے نیم کا اور بھی اور صورت میں بھی ان کو جگڑ کر ہانیا جائے گا ، آنسوزی کے انہوں کا دل گ



ہوا ہوگامبہوت ہوگا۔

خدا کی قسم! اگرتوان کواس حالت میں و کیھےتو تو ایسا منظر و کیھےگا کہ تیری نگاہ بھی نہیں اٹھ سکے گی اور تیرا ہوش بھی ٹھکانے ندر ہے گا اور اس ہولناک بدھالی ہے تیرے قدم نہیں ٹک سکیں گے، پھرروتے رہے۔ چینی نگتی رہیں اور چیخ کرکہا: یہ اسوء منقلباہ . (ہائے براانجام) پھررو پڑے اورلوگ بھی رونے گئے پھراکی از وقبیلے کا جوان کھڑ اہوا اور کہا: اے ابو بشر! کیا سب (گنہگار اور کافر) قیامت میں ایسے ہوں گے۔ فرمایا: اے ابو بشر! کیا سب (گنہگار اور کافر) قیامت میں ایسے ہوں گے۔ فرمایا: اے بھتیج اللہ کی قسم ہاں! یہ کوئی بڑی تکلیف نہیں ہوگی، مجھےتو یہ بات بھی پینچی ہے کہ وہ جہنم میں اتنا چلا میں گے کہ ان کی آ وازیں نگلنا بھی بند ہوجا تیں گی۔ صرف اتنی آ واز باقی رہے گئی طویل المرض لاغر بلکی ہی آ واز نکال سکتا ہوتا اس جوان کی بھی چیخ نکل گئی اور کہا: اٹاللہ میں نے اپنے ایام زندگائی میں کیسی اس جوان کی بھی چیخ نکل گئی اور کہا: اٹاللہ میں نے اپنے ایام زندگائی میں کیسی خفلت برتی ۔ ہائے افسوس! میں نے دنیا میں اپنی عمر کوضا کے کردیا پھررو پڑا کوتا ہی کی۔ ہائے افسوس! میں نے دنیا میں اپنی عمر کوضا کے کردیا پھررو پڑا اور قبلہ رخ ہوکر یہ دعا کی:

اللهم انى أستقبلك فى يومى هذا بتوبة لا يخالطها رياء لغيرك اللهم فأقبلنى على ماكان فى واعف عما تقدم من فعلى واقبل عشرتى وارحمنى ومن حضرنى وتفضل علينا بجودك و كرمك يا ارم الراحمين لك القيت معاقد الآثام من عنقى واليك انبت بجميع جوارحى صادقا لذلك قلبى فالويل لى ان لم تقبلنى

ترجمہ: اے اللہ! میں آئے اس دن الیں تو بہ کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہوا ہوں جس میں تیرے غیر کے لئے کوئی ریا شامل نہیں ۔ا نے اللہ!

J. Sept.

میں جس حالت میں بھی ہوں مجھے قبول فرمالے اور جو گناہ مجھ سے سرز دہو چھے، ان کومعاف کر دے۔ مجھ پر رحم فرما اور پہلی ان کومعاف کر دے۔ مجھ پر رحم فرما اور ان پر بھی جو میرے قریب موجود ہیں۔ ہم پر اپنی سخاوت اور کرم کے ساتھ فضل فرما۔ اے ارحم الراحمین میں نے تیرے لئے اپنی گردن سے گنا ہوں کے طوق بھینک دیئے۔ اپنی تمام اعضاء کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہوگیا۔ اس کے لئے میں سے دل سے متوجہ ہوں ، اگر آپ نے مجھے قبول نہ فرمایا تو میرے لئے ہلاکت ہے۔

اس کے بعداس کی طبیعت برغم غالب ہوااورغش کھا کرگر گیااورلوگوں کے درمیان ہےاس کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھایا گیا۔

حضرت صالح المری ان کے دوست کی دن تک اس کی عیادت کرتے رہے۔ ایک کثیر مخلوق اس کی حالت پر روتی تھی اور اس کے لئے دعا کرتی تھی۔ حضرت صالح اپنی مجلس میں اس جوان کا کثرت ہے۔ وکرکرتے تھے۔



## ایک بزرگ کی حالت

ایک بزرگ کی وفات کا وفت آیا تو ان کی بیوی رونے لگی۔ آپ نے پوچھا کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا: آپ کے تم میں روتی ہوں۔ فرمایا: اگر تو رونا جا ہتی ہے تو اپنے او پر رو، میں اس دن (موت) کے لئے جالیس سال تک رویا ہوں۔ (۱۳۴۳)۔

(٣٣٣) - "احياء علوم الدين" (١٣/٣).

كرنے والانبيں ہے۔

ابن واصل فرماتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے میں نے بہت دفعہ اپنے آپ کوشہادت کے لئے پیش کیا الیکن میں اس کو حاصل نہیں کر سکا۔علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بستر پرشہادت کا تواب پایا کیونکہ لوگوں کی زبان پر بہی مشہور ہو۔
انور الدین الشہید (۳۷۲)
(نورالدین شہیدہے)۔

(٣٤٢) "سير اعلام النبلاء "ترجمة محمود بن زنكي (٢٠١/٥٣٩.٥٣٥).



# حضرت اسدالدین شیرکوه بن شاذی

بیسلطان صلاح الدین ایونی کے چھاتھ اور مصر کے علاقوں کے فاتح تھے۔سلطان نور الدین زنگی کے مصر کے شکروں کے سپہ سالار تھے۔اتنے بڑے بہادر تھے کہ فرنگی ان کا نام س کر کانپ اٹھتے تھے۔فرنگیوں کو جب انہوں نے بہیس کا احاطہ کیا تھا، مار بھگایا اور قاہرہ میں داخل ہوئے اور اپنی حکومت قائم کی ،لیکن''خوانیق، کے مقام پر اچا تک موت نے آلیا اور شہادت حاصل کی۔(۳۷۳)۔

٣٧٣) - "سير اعلام النبلاء" (٢٠/ ٥٨٩. ٥٨٩).

# حضرت وزيرا بوالمظفر ليجي بن محمد بن مبيرة

ابن جوزی فرماتے ہیں میں نے سل کے وقت ان کے چہرہ اورجہم پر پچھالیے آثار دیکھے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کوز ہر دیا گیا ہے۔ ان کی سیرت کا مصنف لکھتا ہے کہ بچھے ابو حامد احمد بن عیسی الفقیہ الحسنبی نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا جبہ میں جزیرہ ابن عمر کے علاقہ میں تھا بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا جبہ میں جزیرہ ابن عمر کے علاقہ میں تھا اور گویا کہ فرشتوں کی ایک جماعت مجھے کہ دبی ہے کہ اس رات بغداد میں اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی فوت ہوگیا ہے تو میں گھبرا کر جاگ اٹھا اور اپنا خواب اپنے ساتھیوں کو سنایا اور اس رات کی تاریخ نوٹ کرلی۔ جب اپنا خواب اپنے ساتھیوں کو سنایا اور اس رات کی تاریخ نوٹ کرلی۔ جب میں بغداد بہنچا تو ہو چھا اس رات کون فوت ہوا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ اس رات وزیرعون بن ہمیر اُفوت ہوئے تھے۔



## حضرت سلطان محمد بن ابي عامر المعافريّ

بوی ممتاز شخصیت کے مالک تھے۔ اندلس کے مشکل اوقات میں حکمران بنائے گئے تو انہوں نے جہاد فی سبیل اللہ کاعلم بلند کیا اور عمر کے طویل حصہ میں جنگ کی قیادت کرتے رہے۔ اتنی کثیر تعداد میں ان کو فتوحات حاصل ہو کمیں کہ اندلس میں اور کسی کواس قدر نہ ہو کمیں۔ فتوحات حاصل ہو کمیں کہ اندلس میں اور کسی کواس قدر نہ ہو کمیں۔ فتوحات حاصل کرتے کرتے عیسائیوں کے سب سے بڑے شہر 'شنت یا قب، تک پہنچے گئے۔

"البیان المغرب، کے مصنف لکھتے ہیں حالتِ جہاد میں ان کے چہرے پر جوغبار پڑتا تھا اس کو بیجے کراتے رہے۔ خدام اس غبار کومنزل بیمنزل رو مالوں کے ساتھ یو نچھ لیتے تھے جی کہ اس خدام اس غبار کومنزل بیمنزل رو مالوں کے ساتھ یو نچھ لیتے تھے جی کہ اس کے بہت بڑی تھے لیک کہ اس کو حنوط کے ساتھ ملادیتا۔ اس کو وہ جہاں بھی جاتے تھے اپنے کفن کے ساتھ رکھتے تھے ان کو خیال تھا کہ کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ انہوں نے اپنا کفن اپنے والدی ورافت میں سے پاکیزہ ترین بیبیوں سے اور اپنی بیٹیوں کے سوت کا سنے سے بنایا تھا۔ بیاللہ تعالی سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ان کو جہاد کے راستہ میں وفات و سے اور ایسانی ہوا۔

ایک غزوہ میں فتح حاصل کرنے کے بعد داپس آر ہے تھے کہ شہر سالم میں ان کی وفات ہوئی اور ان کو وہیں فن کر دیا گیا۔ان کی قبر پریہ دوشعر لکھے گئے :



آثاره تنبیک عن أخباره حتی کأنک بالعیون تراه تالله لا یأتی الزمان بمثله ابداً ولا یحمی الثغور سواه (۳۵۳)

ترجمہ: ا۔ اس سلطان کے آٹارہی کھیے اس کے حالات کی خبر دیں
گے،گویا کہ تو ان کو آئکھوں سے دیکھے رہا ہے۔
۲۔ خدا کی شم! ایسا مخص بھی نہیں آئے گا اور نہ ہی اس کے
بغیر سرحدوں کی حفاظت کی جاسکتی ہے۔

(٣٧٣) - "البيان المغرب" (٣٨٠/٢).

### 三级之门

## حضرت سلطان مراد فاتح بلغاربيو فاتح بوسنياً

اس معرکے کے مرد کے ہاتھوں اللہ تعالی نے بلغاریہ کے تمام شہر فتح

کرائے تھے۔اس کی قید میں بلغاریہ کے بادشاہ شیمان کو بھی مار ڈالا تھا۔
اس فاتح نے سرب کے بادشاہ لا زراور بوسنیا کے اور ہرسک کے بادشاہوں
کے دماغ درست کئے، بوسنیا کے شہر بھی فتح کئے اور'' قوص اوہ ،، کے معر کے
میں جب ول حلق میں اٹک رہے تھے اس وقت سلطان مراد اپنے رب
عزوجل کی طرف متوجہ ہوئے اور نہایت الحاح وزاری کے ساتھ دعا کی۔
اسلام اور مسلمان کیلئے مدد نازل کرنے کی بھی دعا کی اور یہ کہ اللہ تعالی ان کو
اسٹے میں شہادت نصیب فرمائے۔

تركی مؤرخ عبدالقادر داده ادغلوا بني كتاب''التاريخ العثما في المصور،، سلطان مراد كي اس رات كي اس دعا كواس طرح نقل كرتے ہيں :

إِلهِ يُ وَ مَوُلاى ، تَقَبَّلُ دُعَائِي وَ تَضَرُّعِي ، وَأَنْزِلُ عَلَيْنِا بِرَحُ مَتِكَ غَيْثًا يُطُفِئ مِنُ حَوُلِنَا غُبَارَ الْعَوَاصِفِ ، وَاغُمِرُنَا بَرَحُ مِتِكَ غَيْثًا يُطُفِئ مِنُ حَوُلِنَا غُبَارَ الْعَوَاصِفِ ، وَاغُمِرُنَا بَصِينَاء يُبَدِّدُ مِنُ حَوُلِنَا ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ الْبَهِيْمِ ، حَتَّى نَتَمَكَّنَ مِنُ الْشَيْلِ الْبَهِيْمِ ، حَتَّى نَتَمَكَّنَ مِنُ الْمَاتِ اللَّيْلِ الْبَهِيْمِ ، حَتَّى نَتَمَكَّنَ مِنُ الْمَاتِ اللَّيْلِ الْبَهِيْمِ ، حَتَّى نَتَمَكَّنَ مِنُ الْمَاتِ اللَّيْلِ الْبَهِيْمِ ، حَتَّى نَتَمَكَّنَ مِنُ اللهُ اللهُ فَي الْمَاتِ اللَّيْلِ الْبَهِيْمِ ، حَتَّى نَتَمَكَّنَ مِنُ الْمَاتِ اللَّيْلِ الْبَهِيْمِ ، حَتَّى نَتَمَكَّنَ مِنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

إِلهِي وَ مَوُلاَى إِنَّ الْمُلُكَ وَالْقُوَّةَ لَكَ ، تَمُخَمُهُمَا لِمَنُ تَشَاءُ مِنُ عِبَادِكَ ، وَ أَنَا عَبُدُكَ الْعَاجِزُ الْفَقِيرُ إِلَى رَحْمَتِكَ تَعْلَمَ سِرِّيُ وَجَهُرِى وَ أَقْسِمُ بِعِزَّتِكَ وَجَلالِكَ أَنَّنِى لَا آبُتَغِى مِنْ جِهَادِى حُطَامَ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ وَلْكِنَّنِى آبُتَغِى رَضَاكَ وَلَا

3667

شَیٌّ غَیْرَ رِضَاکَ.

يَا رَبِّ اجْعَلْنِي فِذَاءً لِلْمُسُلِمِيْنَ جَمِيُعاً وَلَا تَجُعَلْنِي سَبَباً فِي هَلاكِ آحَدٍ مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ فِي سَبِيْلِ غَيْرِ سَبِيلِكَ الْقَوِيْمِ، وَانْجِهِمُ يَا رَبِّ مِنَ الْوُقُوعِ فِي أُسُرِ الْكَافِرِيْنَ وَانْصُرُهُمُ عَلَى عَدُوّهِمُ.

الهِي وَمَوُلاَى، إِنْ كَانَ فِي اِسْتِشُهَادِي نِجَاةٌ لِجُنُدِ الْمُسُلِمِيُنَ قَلا تُحُرِمُنِي الشَّهَادَةَ فِي سَبِيلِكَ لِأَنْعَمِ الْجَوَارِ جَوَارُكَ.

اللهِ عَيُ وَمَوُلاَ يَ، لَقَدُ شَرَّ فُتَنِى بِأَنُ هَدُيُتَنِى اللَّي طَرِيُقِ الْجِهَادِ فِي سَبِيُلِكَ فَزِدُنِي تَشُرِيُفاً بِالْمَوْتِ فِي سَبِيُلِكَ.

ترجمہ: اے میرے معبود مولی ! میری دعااور عاجزی کوئن اور ہم پراپی
رحمت سے ایسی بارش برسادے جو ہمارے آس پاس کے غبار کے مرغولوں
کو بٹھا دے اور ایسی روشی عطاء فرماجس سے ہمارے آس پاس کے تاریک
رات کے اندھیرے جھٹ جا کیں ، حتی کہ ہم اپنے دیمن کے مواقع جنگ کو
و کچھٹیں اور ہم تیرے راستہ میں تیرے عالب دین کے لئے لڑھیں۔

اے میرے اللہ مولی ! حکومت وقوت صرف تیرے پاس ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے عطاء کرتا ہے، میں تیری رحمت کامخاج اور عاجز بندہ ہوں ، تو میری پوشیدہ اور ظاہری حالت کو جانتا ہے، میں تیری عزت وجلال کی قتم کھا تا ہوں کہ میں اپنے جہاد کرنے میں فانی و نیا کو اپنے ماتخت نہیں کرنا چاہتا بلکہ تیری رضا چاہتا ہوں آ پ کی رضا کے سوا مجھے کوئی چیزمطلوب نہیں ہے۔

اےرب! مجھےاہے تمام مسلمانوں کا فدید بنا دے،ایے راستہ کے



علاوہ کسی راستہ میں مسلمانوں میں ہے کسی ایک کے لئے مجھے ہلا کت کا سبب نہ بنا اور ان سب مسلمانوں کو یا رب! کا فروں کی قید میں جانے سے محفوظ رکھاوران کے دشمنوں بران کی مد وفر ما۔

النی ومولائی!اگرمیری شہادت میں مسلمانوں کے شکر کے لئے نجات ہے تو مجھے اپنے راستہ میں شہادت سے محروم ندفر ما، تا کہ میں آپ کے جوار رحت سے تعمین پاؤں اور آپ کا جوار (پڑوں) سب سے بہتر پڑوں ہے۔ میر سے اللہ ومولا! مجھے آپ نے اپنے راستے میں جہاد کی ہدایت سے مشرف فرمایا پس اپنے راستے میں شہادت کے شرف کا بھی اضافہ فرما

# سلطان عادل مجام محمود بن محمر تجراتي

سلطان محمود بیگر "بہترین سلاطین میں سے تھے۔ ۲ سم میں مکت سنجالی اور قلعہ و دواز کو فتح کیا، جس میں بت پرستوں کامشہور ترین بت موجود تھا۔ ہندواس کا حج کرتے تھے۔اپنے زمانہ حکومت میں عدل قائم کیا اور شریعت نافذ کی ۔ علماء اور صالحین کی تربیت کا انتظام کیا، شہر تقمیر کئے، مساجد اور مدارس کی بنیا در تھی۔ کثرت سے زراعت اور پھلدار درختوں کی شجر کاری کی اور لوگوں کواس کی ترغیب دی۔

مرض الموت مين قبر كوكھول كراس پر بينھے اور بيدعا كى: مَانِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ الْأَحْدَةِ فَا فَهَدِ هَلْمُ

اَلَـــلَّــهُمَّ إِنَّ هَـٰـذَا اَوَّلُ مَسَاذِلِ الْآخِرَةِ فَسَهِّلُهُ وَاجْعَلُهُ مِنُ ريَاضِ الْجَنَّةِ.

یہ میں ہے۔ ترجمہ: اےاللہ! بیآ خرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے،اس کو آسان کردےاوراس کو جنت کا باغ بنادے۔

اس کے بعداس قبر کو جاندی کے ساتھ مجرااوراس جاندی کوصدقہ کر دیا۔(۳۷۵)۔

(٣٤٥) "الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام" (٣/٣٠ ٣٠. ١ ١٠).



## حضرت سلطان فاضل مظفرالحليم تجراتي

میہ ندکورہ سلطان محمود بن محمد کے صاحبزادہ تھے۔ علامہ ابو الحسن علی الندوی اپنی کتاب المسلمون فی الهند میں لکھتے ہیں:

''ان میں ہے ایک سلطان، فاضل ، عادل،محدث ، فقیہ مظفر حلیم تجراتی تھے۔

جن سے تاریخ نے اخلاص ،ایمان ،احتساب ،تقوی ،عزیمیت پرعمل ، عدل وایثار ،حمیت فی الدین ، تبحر فی انعلم کے نوادرنقل کئے ، جس کا وجود ملوک وسلاطین تو کیا بڑے بڑے زاہدر بانبین بڑے مخلصین کی سیرتوں میں بھی نا درالوجود ہے۔

یہ قول، فعل میں سنتِ نبویہ کے آثار کی پیروی کرتے تھے اور احادیثِ نبویہ کے نصوص پر عمل کرتے تھے ، بیشتر اوقات میں موت کو یاد کرتے اورروتے تھے۔

آ خری ایام زندگانی میں جمعہ کے دن کل میں جاکر ایٹ گئے، یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا۔ پانی منگوایا، وضوکیا اور دور کعت تحیۃ الوضو پڑھی اور حرم میں جونماز کی جگہ تھی وہاں کھڑے ہو کرنماز شروع کر دی۔ عورتیں آپ کے پاس جمع ہو گئیں، ان کی زندگی سے ناامید تھیں رورہی تھیں، فراق پڑم کھارہی تھیں۔ جس کے بعدلوٹنا نہیں تھا۔ سلطان نے انہیں ایسے فراق پڑم کھارہی تھیں۔ جس کے بعدلوٹنا نہیں تھا۔ سلطان نے انہیں ایسے صبر کا حکم دیا جس پر صبر کا وعدہ کیا گیا ہے پھران میں مال تقسیم کیا، ان کو الوداع کیا اور اللہ سبحانہ کے سپر دکیا پھر وہاں سے نکل کرایک گھڑی جیٹھے، پھرراجہ حسین ملقب براقی الملک کواپنے قریب کر کے فرمایا: اللہ نے علم کے پھرراجہ حسین ملقب براقی الملک کواپنے قریب کر کے فرمایا: اللہ نے علم کے

36627

ساتھ تیری قدرکو بلند کیا ہے۔ بس میں چاہتا ہوں کہ تو میری وفات کے وقت موجودر ہے اور مجھ پرسورة پہلے سس پڑھے اور اپنے ہاتھ سے مجھے سل دے اور میرے عیوب کی پردہ پوٹی کر ہے۔ پھرا ذان سی تو فر مایا: کیا نماز کا وقت ہوگیا۔ اسدالملک نے جواب دیا یہ نماز جمعہ کی تیاری کی اذان ہے جو وقت سے قبل دی جاتی تھی ، سلطان نے فر مایا: ظہر کی نماز میں تمہارے پاس پڑھوں گا اور عمر کی نماز اپنے پروردگار کے پاس جنت میں ، انشاء اللہ تعالی ، پھر حاضرین کو نماز جمعہ پڑھنے کی اجازت دی اور مصلی منگوایا اور نماز پڑھی اور اللہ سبحانہ و تعالی سے پوری توجہ اور دل کی رغبت سے دعا مائگی جیسا کوئی ایے خل سے جدا ہو کر قبر میں جانے کے لئے دعا کرتا ہے ان کی دعا کا آخری حصہ بہتھا:

رَبِّ قَدُ آتَدُتُنِ مِنَ الْمُلُکِ وَعَلَّمُتَنِی مِنْ اَلْوَيُلِ الْاَحْدِیْ مِنْ اَلْمُلُکِ وَعَلَّمُتَنِی مِنْ اَلْدُنْیَا الْاَحْدِیْنَ وَلِیِی فِی اللَّدُنْیَا وَالْآخِرَةِ تَوَقَیٰی مُسَلِماً وَالْحِفْنِی بِالصَّالِحِیْنَ. (یوسف: ۱۰۱). وَالْآخِرَةِ تَوَقَیٰی مُسَلِماً وَالْحِفْنِی بِالصَّالِحِیْنَ. (یوسف: ۱۰۱). ترجمه: اے میرے پروردگار! تو نے مجھ کوسلطنت کا بڑا حصه دیا اور مجھ کو اور مجھ کو اور مجھ کو اور میں خوابوں کی تعبیر دینا تعلیم فرمایا (جو کہم عظیم ہے) اے آسانوں اور زمین کے بیدا کرنے والے تو میراکارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھ کو پوری فرما نبرداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیجئے اور مجھ کو خاص نیک بندوں میں شامل کر لیجئے۔

پھرائی جائے نماز سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا: میں تجھے اللہ کے سپر دکرتا ہوں پھراپنے بانگ پرلیٹ گئے ،حواس کام کررہے تھے، چہرہ قبلہ رخ تھا اور لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کہان کی روح نکل گئی ،خطیب منبریران کیلئے دعا کررہا تھا۔



وفي ذلك عبرة لمن القي السمع وهو شهيد. (٣٤٢). شیخ ابوالحن علی ندویؓ لکھتے ہیں سلطان حلیمؓ نے اپنی مرض الوفات میں الله کی نعمت بیان کرتے ہوئے فرمایا: ہروہ حدیث جسے میں نے اپنے استاد مندعالی مجدالدین سے ان کے مشائخ سے روایت کیا، اس کے الفاظ بھی مجھے یاد ہیں۔اس کی سند بھی مجھے یاد ہے، میں اس کے راوی کی نسبت کو بھی جانتا ہوں ،اس کےمعتبر ہونے کوبھی اس کےشروع کے حال ہے لے کر اس کی وفات کے حال تک کوبھی ،کوئی آیت ایسی نہیں مگراللہ نے مجھ پراس کی یا د داشت کا اور اس کی تاویل کے قلیم کا اور اس کے اسباب نزول کا اور اس کے علم قرأ ت کا احسان فر مایا ہے، اور فقہ کی بیرحالت ہے کہ مجھے اس کا اتنا استخصار ب جتنامي من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين ك مفہوم کوسمجھتا ہوں ، کئی مہینوں ہے میں اتنے وقت کوصو فیہ کے طریقہ پر استعال کررہا ہوں اور تزکیہ ء انفاس کے لئے مشائخ نے جوطریقہ مقرر کیا ہے اس میں مشغول ہوں۔اس برعمل کرتے ہوئے جو آنخضرت علی ہے ارشادفرمایا ہے: من تشب بقوم فہو منہم. جوسی قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، وہ انہیں میں سے ہے اور اب میں ان کی برکات میں شامل ہونے کی طمع رکھتا ہوں۔امید کے بھروسہ یر، میں نے (تفسیر) معالم التزیل کایر هنا شروع کیا تھا اب میں اس کے اختیام کے قریب ہوں ، مجھے امید ہے کہ میں اس کو بھی انشاء اللہ جنت میں ختم کروں گا، پھران کی روح نکل گئی جبکہ وہ سید نا بوسف علی نبینا وعلیہ اُلصلوٰ ۃ والسلام کی دعا کرر ہے تقے۔(۲۷۷)۔

<sup>(</sup>٣٤٦) "الاعلام بمن في تاريخ الهند من الاعلام" (٣/٣) ٣٢٥.٣١). (٣٤٤) "المسلمون في الهند" لأبي الحسن الندوي ص(٥١.٥١).



# حضرت امير منجك بن محمد بن منجك اليوسفي "

آپ نے حالت نزع میں سیکمات کے:

اَعُوُّذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ. بسم الله الرحمن الرحيم . يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحُمَتِكَ اَسْتَغِيْتُ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ جَعِيْعِ الْآنبِيَاءِ وَالْسُلُامُ عَلَىٰ خَاتِمِ الرِّسُلِ الْكِرَامِ الَّذِي جَمِيْعِ الْآنبِيَاءِ وَالْسُمُ سَلِيُنَ وَعَلَى خَاتِمِ الرِّسُلِ الْكِرَامِ الَّذِي جَمِيْعِ اللهُ عَلَى وَمَلائِكَتِهِ بِالنِّي اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى وَمَلائِكَتِهِ بِالنِّي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَومِ اللهُ اللهُ

ترجہ میں اللہ کے ساتھ بناہ پکڑتا ہوں ، شیطان رجیم ہے ، میں شروع کرتا ہوں اللہ رحمٰن ورجیم کے نام سے ، اے جی ، اے قیوم! میں تیری رحمت سے فریاد کرتا ہوں اور صلوق وسلام ہوں تمام انبیا ، اور رسولوں براور شان والے رسولوں کے آخری نبی پرجس نے جمیں ہدایت دی اور جمیں اللہ کے راستہ کی نشاند ہی کی میں اپنے اوپر اللہ اور اس کے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ کوئی گواہ نبیں ، مگر اللہ ، میں ایمان رکھتا ہوں اللہ براور اس کے فرشتوں پر اور اس کے قرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کے خرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور انجی اور بری تقذیر اللہ تعالی کی طرف رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور انجی اور بری تقذیر اللہ تعالی کی طرف سے ہے ۔ جس دن نہ تو مال نفع دے گا اور نہ اولا دم کر جو تحض اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا۔ (وہ اللہ کی اجازت سے سی کی سفارش وغیرہ کر فیع بہنچا سکے گا)۔

(٣٤٨) - "خلاصة الأثر في اعيان القون المحادي عشر" (٩/٣ • ٣٣٠٣).

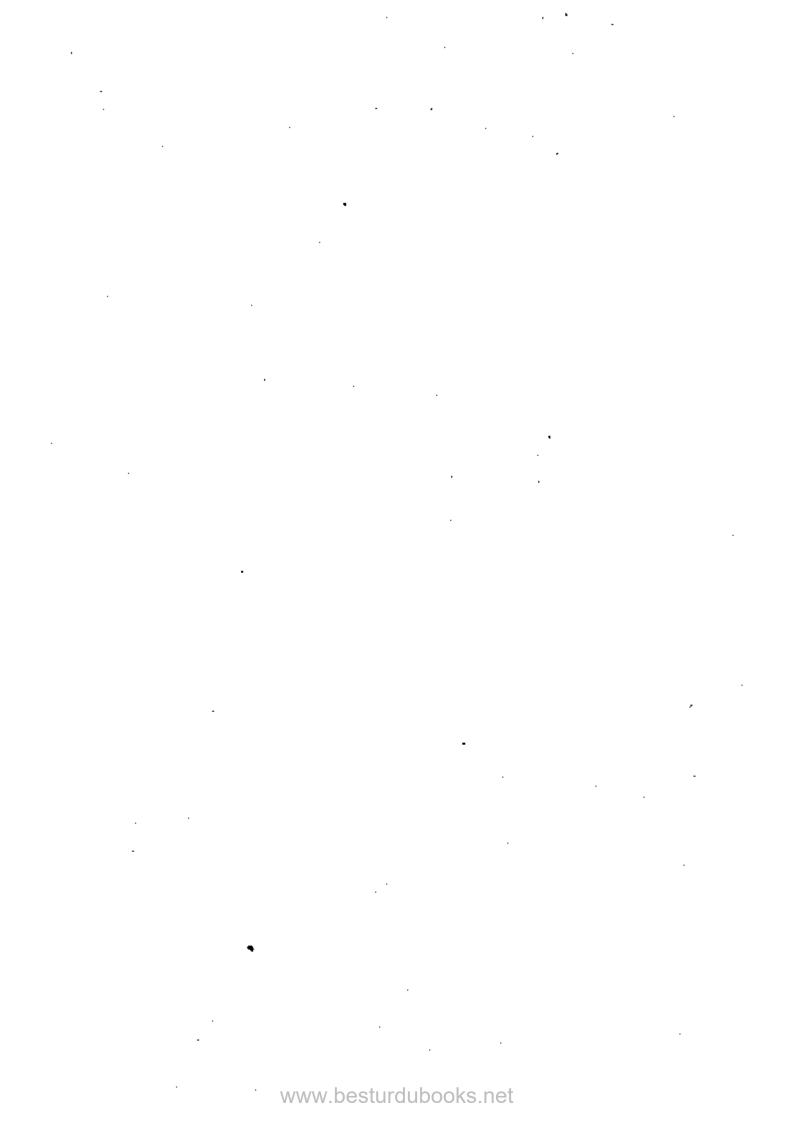

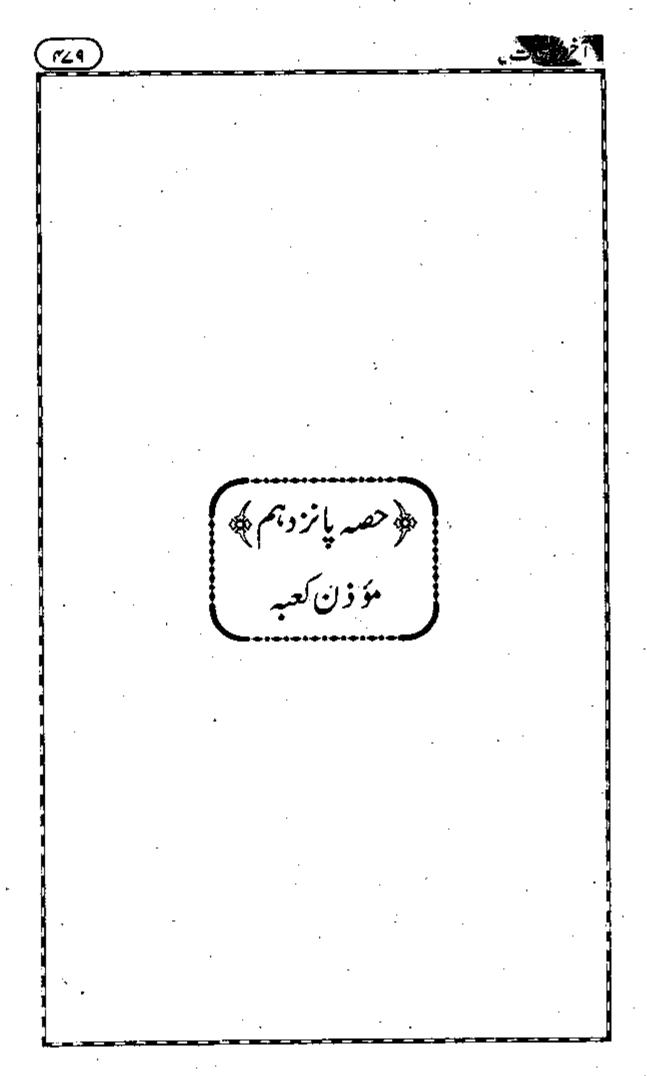

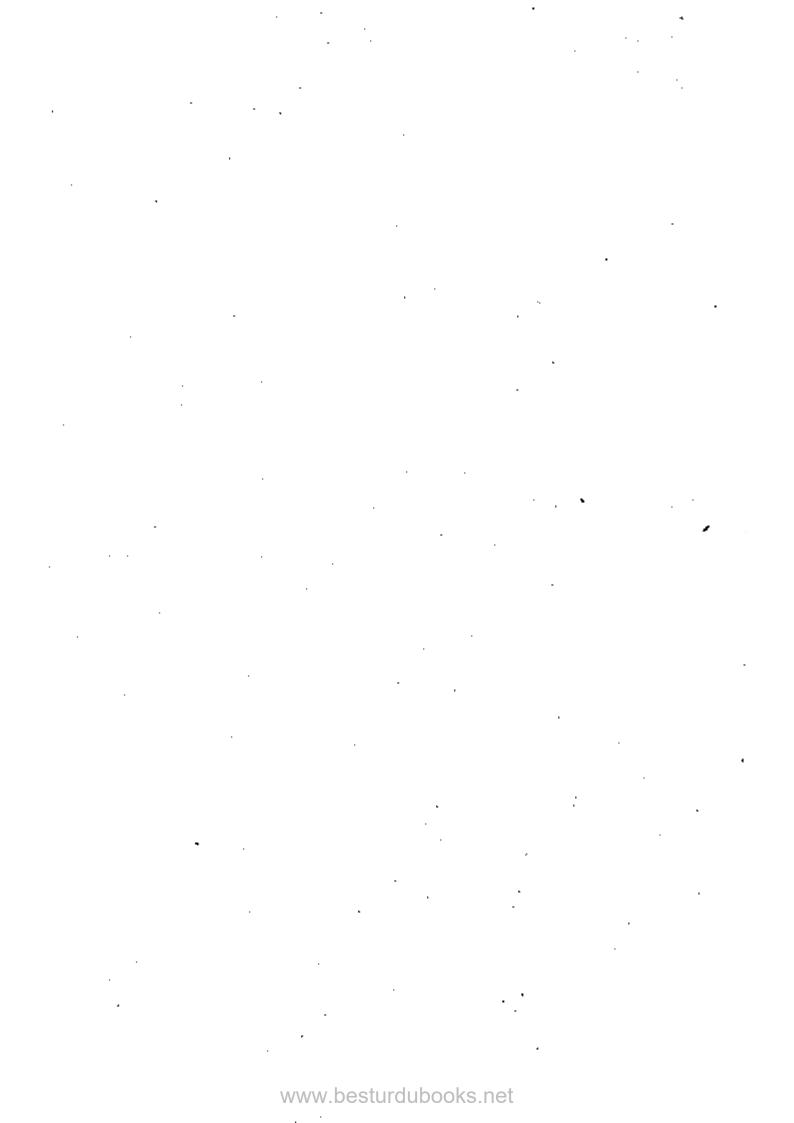



## حضرت عبداللدبن على البهاءا لكازروني رئيس المؤ ذنين مكه مكرمه

جولوگ آ یک کی وفات کے وقت موجود تھے،ان میں سے ایک کابیان ہے کہ انہوں نے حالت نزع میں فرمایا: اے شیطان! میں تھے نہیں جانتایا یوں کہا کہ تو شیطان ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی النہیں ادر میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد علاق اللہ کے رسول ہیں۔اس کے بعد ان کی روح برواز کرگئی۔شاید کہاس کی وجہ پیھی کہ وہ سحری کے وفت اللہ کو یادکرتے تھے۔(۳۷۹)۔

آیکی وفات ۸۰۸ھیں ہوتی ہے۔

"المضوء اللامع لأهل القرن التاسع" للسنحاوي(٣٣/٥).

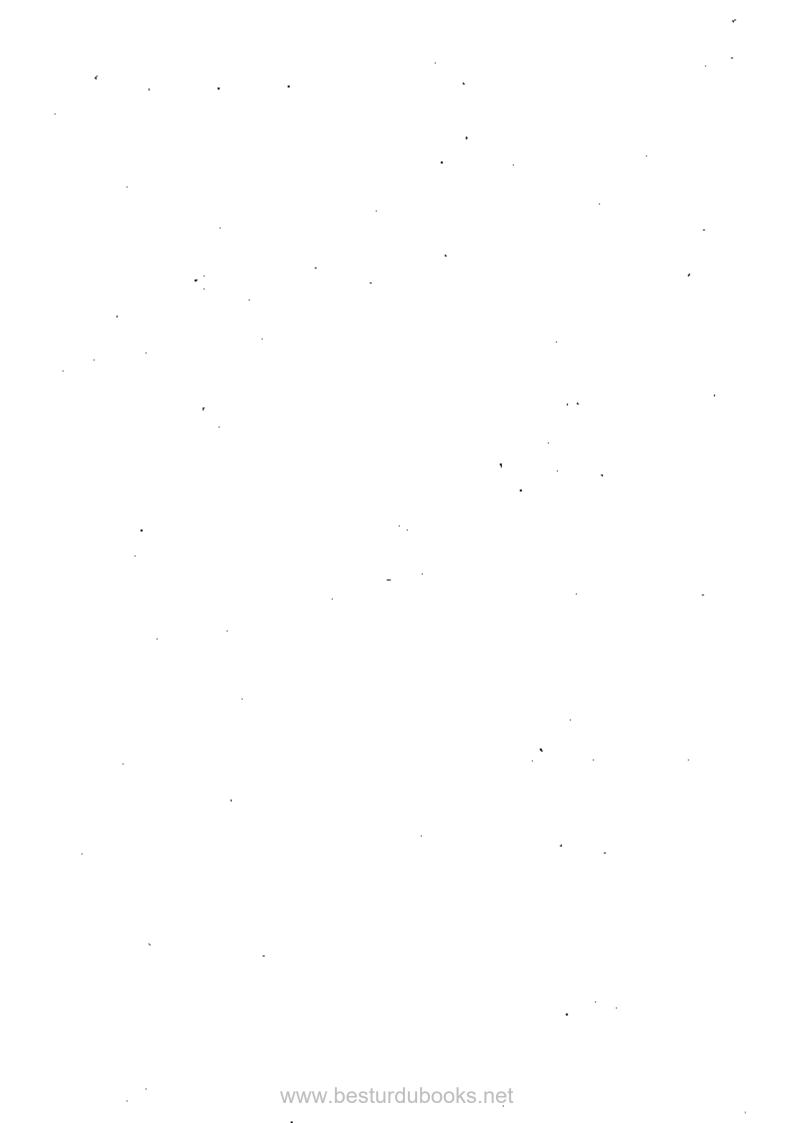



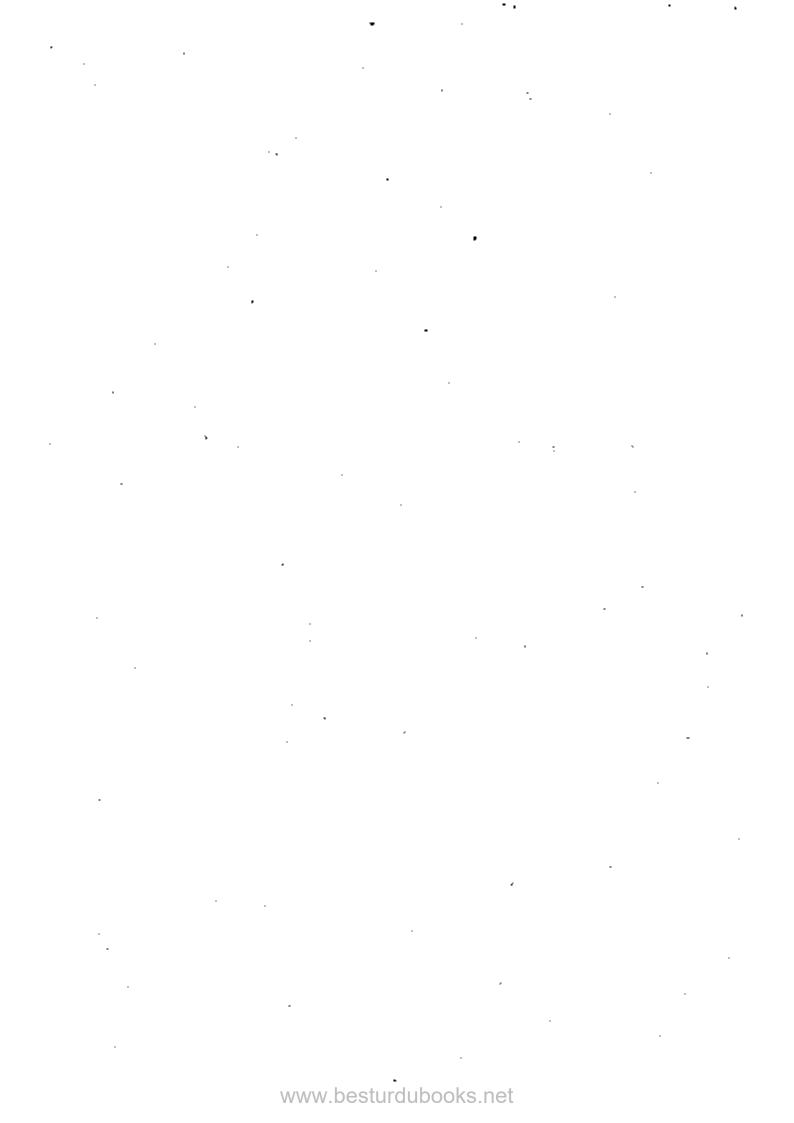

سيد الواعظين الزاهد القدوة حضرت ابوالعباس محمد بن سبيح المحجليّ معروف بدابن ساك

حضرت عبداللہ بن صالح عجلؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن ساک نے اپنی و فات کے وفت بید عافر مائی :

اَللَّهُمَّ اِنَّکَ تَعَلَمُ اَنِّیُ وَإِنْ كُنْتُ اَعُصِیْکَ اِنِّی اُحِبُّ فِیُکَ مِنْ یُطِیُعُکَ. (۳۸۰).

ر سیری کی بریا سی است است کی اگر چه میں تیرا نافر مان ہوں کیکن تیری خاطر میں اس سے محبت کرتا ہوں جو تیرافر ما نبر دار ہے۔

# حضرت امام احمد بن نصرخز اعيٌّ

امر بالمعروف بہت کرتے تھے' حق کی بات خوب سکتے تھے۔علم و د ہانت کے ساتھ ا کابرعلماء عاملین میں سے تھے۔ آپ کو بغدا دے سامراء ی طرف قید کر کے پہنچایا گیا۔ واثق باللہ نے آئے کے لئے مجلس لگائی اور یو جیما قرآن کے متعلق کیا کہتے ہو؟ فرمایا: اللّٰد کا کلام ہے ۔ کہا کیا بیخلوق ہے؟ فرمایا: الله کا کلام ہے کہا کیاتم قیامت کے دن رب تعالی کودیکھو گے؟ فرمایا: حدیث میں ایسے ہی آیا ہے۔اس نے کہا تو تباہ ہوجائے کیا ایسے ہی اللہ کی زیارت ہوگی جیسے محدود جسم کودیکھا جاتا ہے؟ اس کا مکان نے احاطہ کیا ہوگا اور دیکھنے والے کی نگاہ میں آجائے گا؟ میں تو ایسے رب کا انکار کرتا ہوں' جس کی رصفت ہو پھرخلیفہ واثق باللہ نے حاضرین مجکس سے یو جھا آ بالوگ اس شیخ کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو غربی جانب ہیٹھے ہوئے قاضی نے کہا: اس کا خون حلال ہے دیگر علماء نے بھی اس کی بات کی موافقت کی ں کین احمد بن ابو داو د (معتزنی) نے ان کے <del>آ</del>ل کو ناپسند کرتے ہوئے کہا اس بر ھے كا د ماغ خراب ہے عقل مارى كئى ہے۔اس كومہلت وين جاہئے۔ واتق نے کہا: میراخیال یہ ہے کہ بیائے کفریر ڈیا ہوا ہے اور اسے اعتقادیر مضبوط ہے پھراس نے تلوار منگوائی اور کھڑا ہوااور کہا: میں اس کا فرکی طرف طلے کو بھی کارٹواب سمجھتا ہوں۔ پھراس نے آ یے گردن ماردی بعداس کے کہ جلا دوں نے اس کے سامنے رسی کے ساتھ تھینجا جبکہ آئے بندھے ہوئے تصےاور آپ کے سرمبارک کو بغداد کے شرقی جانب لٹکا دیا گیااوران یے شاگر دوں کو تلاش کر کر ہے جیل میں ڈال دیا گیا۔

1

حفرت جعفر بن محمد الصائع فرماتے ہیں: حضرت احمد بن نفر کو جب قبل کیا گیا میں نے دیکھا تھا آپ کے سرنے (تن سے جدا ہوکر) لا إلى الله پڑھا۔ ان کے سرکی گلہداشت کرنے والے تخص سے مردی ہے کہ اس نے رات کے وقت آپ کے سرمبارک سے سورة یسین کو پڑھتے ہوئے سااور یہ واقعہ بھی تھے ہے کہ معتزلیوں نے ایک شخص کولکڑی دے کر بھایا۔ ہوا چل کرآپ کے سرمبارک کوقبلہ رخ کردیتی تھی اور وہ شخص آپ بھایا۔ ہوا چل کرآپ کے سرمبارک کوقبلہ رخ کردیتی تھی اور وہ شخص آپ کے سرمبارک کوقبلہ رخ کردیتی تھی اور وہ شخص آپ کے سرمبارک کوقبلہ رخ کردیتی تھی اور وہ شخص آپ کے سرمبارک کوقبلہ رخ کردیتی تھی اور وہ شخص آپ کے سرمبارک کوقبلہ سے ہٹا دیتا تھا۔

حُفرت خلف بن سالمٌ فرماتے ہیں: جب حضرت ابن نصر کوشہید کر دیا گیا تو حضرت خلف ہے کہا گیا کیا آپ لوگوں سے نہیں سنتے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت احمد بن نصر کا سرمبارک قرآن پڑھتا ہے آپ نے فرمایا: کیوں نہیں؟ آپ کے سرنے کافی عرصہ قرآن پڑھا ہے۔

سیجی کہا گیا ہے کہ وائق باللہ نے آپ کا گلہ دبایا تھا کیونکہ آپ نے وائق کے سما سے ایک صدیت بیان کی تو وائق نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو۔ آپ نے فر مایا بلکہ تم جھوٹ بولتے ہوا ور سیجی کہا گیا ہے کہ آپ نے واثق کوفر مایا جمااے بچے اور علیحد گی میں واثق کے متعلق کہتے تھے اس خزیر نے یہ کیا ہے جب واثق کو آپ سے بعاوت کا خوف ہوا تو شعبان اسلامے میں یہ کیا ہے جب واثق کو آپ سے بعاوت کا خوف ہوا تو شعبان اسلامے میں آپ کوئل کر دیا۔ اس وقت آپ کا سراور داڑھی مبارک دونوں سفید ہو چھے تھے۔ مروی ہے کہ آپ کوخواب میں دیکھا گیا تو بوچھا گیا اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فر مایا؟ فر مایا بس موت کے وقت تھوڑی ی تک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فر مایا؟ فر مایا بس موت کے وقت تھوڑی ی تک وقت تھوڑی کی خیر اللہ کی خطرت احمد بن نفر نے بیان کیا کہ مجھ براللہ کی خطر نے اسے دیے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت احمد بن نفر نے بیان کیا کہ مجھ براللہ کی خطر نے اسے خیر ہے کی طرف و کیھنے کو خاطر غضب ڈو ھایا گیا اس لئے اللہ نے اسلہ نے ایک سے کی طرف و کیھنے کو خاطر غضب ڈو ھایا گیا اس لئے اللہ نے اپنے چبر ہے کی طرف و کیھنے کو خاطر غضب ڈو ھایا گیا اس لئے اللہ نے ایک ایک کہ جھی براللہ کی خطر فی اسے خاطر غضب ڈو ھایا گیا اس لئے اللہ نے ایک کے جس کی طرف و کیھنے کو خاطر غضب ڈو ھایا گیا اس لئے اللہ نے اپنے چبر ہے کی طرف و کیھنے کو



مير بے لئے مباح فرماديا۔

آپ کاسر مبارک بغداد میں لٹکا دیا گیا اور بدن سامراء میں چھسال تک لٹکایا گیا تھا' جبکہ آپ کے دونوں پاؤں بند ھے رہے تھے اور سرساھ میں آپ کے سراور بدن کواتار کے اکٹھا کر کے دفن کردیا گیا۔ (رحمہ اللہ)۔

## الواعظ الزابد حضرت البوالقاسم عبد الصمد بن عمر

علامہ ابن جوزی ککھتے ہیں کہ میں ابوالوفاء ابن عقبل کی تحریر سے نقل کر رہا ہوں کہ آپ کے وفات کے رہا ہوں کہ آپ کی وفات کے وفت آپ کے پاس حاضر ہوا آپ اس وقت رہا ہدر ہے تھے۔ یا سیدی للیوم خباتک

ولهذه الساعة إمتنيتك

ترجمہ اے میرے آتا! میں نے ای دن میں آپ سے سوال کرنے کے لئے آپ سے پہلے سوال نہیں کیا اور اسی لمحہ کے لئے میں نے آپ کو چن رکھا تھا۔

پس آپ ایے متعلق میرے حسن طن کو ثابت فرمادیں۔ (۳۸۱)۔

( ٣٨١) "صفة الصفوة" (١/٢) و"الثبات عندالممات"ص (١٤٥. ٢١١).

## حضرت ابوبكرابن حبيب

ان کے متعلق آپؒ کے شاگر دامام ابن جوزیؓ بیان کرتے ہیں انہوں نے حدیث اور فقہ حاصل کی اور درس بھی دیتے تھے اور وعظ بھی کرتے تھے اور بہترین مؤ دب تھے۔

جب وفات کا وفت ہوا تو آپؓ کے شاگر دوں نے آپؓ سے عرض کیا ہمیں وصیت فر مائے ،فر مایا: میں تمہیں تین چیز وں کی وصیت کرتا ہوں۔ ا۔اللّٰدعز وجل سے ڈر تے رہنا۔

۲ \_ تنهائی میں بھی اس کوا ہے سامنے مجھنا۔

سا۔اورمیرےاس موت کے مقام سے ڈرنامیں اکسٹھ سال زندہ رہا ہوں اور گویا کہ میں نے ابھی تک دنیانہیں دیکھی، پھراپنے ایک دوست سے بوچھاد کھومیری بیشانی پر بسینہ نظر آتا ہے؟ عرض کیا جی ہاں! تو آپ نے فرمایا:الحمد مللہ بیمومن کی علامت ہے۔اس سے مراوہ وہ حضور علیہ کے کا پیڈر مان کے دیے۔

المؤمن يموت بعرق الجبين.

ترجمہ: مومن اپنی پیشانی کے نہینے کے ساتھ مرتا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ پھیلا کرموت کے وقت میشعر کہا:

هاقد مددت يدى اليك فردها

بالفضل لا بشماتة الاعداء. (٣٨٢)

ترجمہ لیجئے میں نے اپنے ہاتھ آپ کے سامنے پھیلا دیئے۔ پس آپ ان کواپنے فضل سے بھر کے لوٹادیں ، نہ کہ دشمنوں کے خوش ہونے کے ساتھ۔ (۳۸۲) "النبات عندالممات" ص (۱۷۹، ۱۸۰).



## امام داعظ حضرت محمد بن بجي القرشي الزبيديُّ

محدث ابن عسا کرفر ماتے ہیں: کہان کے بیٹے اساعیل نے فر مایا کہ میرے والدروزانہ اپنی ایام بیاری میں تقریباً بندرہ بزار مرتبہ اللہ اللہ کہتے تھے۔ یہی کہتے کہتے آپ کی زندگی کا چراغ گل ہوگیا۔ (۳۸۳)۔

۳۸۳) "مير اعلام النبلاء" (۳۱۹/۲۰).



## فقیه،مفسر،خطیب،واعظ حضرت محمد بن خضر بن تیمیه فخر الدین شیخ حران ّ

آپؒ کے صاحبزادہ عبدالغنی "فرماتے ہیں: جب ہمارے والد کا انقال ہواتو آپ نماز میں تھے کیونکہ میں نے آپ کوعصر کی نماز یاد دلائی تھی اور اور میں نے ان کوائی ان کوائی ان کوائی ان کوائی ان کوائی ان کوائی اور اور ہونٹوں کو نماز میں حرکت دینے سکے، حتی کہ آپ کی آپ کی آپ کی معلی رہ گئیں۔ (۳۸۴)۔

یمی صاحبزادہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد کے چپا کی بیٹی نے بیان کیا (بیالیک صالح خاتون تھیں) فرماتی ہیں: کہ میں نے شخ کو وفات کے بعد خواب میں ویکھا گویا کہ میں آسان سے رونے کی آ وازس رہی ہوں تو میں نے اس محض سے پوچھا جو میرے قریب تھا۔ بیآ واز اور رونا کس محض کا ہے؟ کہا بیفر شنے رور ہے ہیں کیونکہ مسجد میں شخ کی وفات کے بعد انقطاع اور تعطل ہو گیا ہے۔

## حضرت ابونصرعبدالرحمن بن احمد صابوني

حضرت ابونصرعبدالرحمٰن بن احمد صابو نی '' نبیثا بور میں بڑے واعظین میں شار ہوتے تھےاور بیچنخ الاسلام اساعیل صابوتی ؓ کے والد تھے۔ ایک بہودی کہتا ہے: مجھےابونصرصابونی کی وفات اوران کے آل پر بروا و کھے پہنچا، میں نے ان کے لئے استغفار کیا اورسو گیا۔خواب میں ویکھا کہ انہوں نے سبز کیڑے پہن رکھے ہیں استے حسین میں نے بھی نہیں دیکھیے تنے۔آپ کری ہر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے فرشتوں کی بہت بردی جماعت موجود تھی۔انہوں نے بھی سبز کیڑے پہن رکھے تھے۔ میں نے کہا: اے استاد کیا لوگوں نے آپ کوئل نہیں کر دیا؟ فرمایا: جوتونے ویکھا ا انہوں نے واقعی میرے ساتھ ایسے کیا تھا۔ میں نے یو چھا: پھر آ ب كرب نے آب كے ساتھ كيا معامله كيا؟ فرمايا: اسابا حوايمرد! ميرے جیسے ہے یہ بوجھا جارہا ہے؟ اس نے مجھے بھی بخش دیا ہے اوران لوگوں کو مجھی جنہوں نے میری نماز جناز ہ پڑھی ہے۔ جیموٹوں کوبھی اور بردوں کوبھی اوراس کوبھی جومیرے طریقے پر چلے گا۔ میں نے کہا: میں نے تو آپ پر جناز ہ کی نماز نہیں پڑھی تھی ۔ فر مایا: اس لئے کہتم میر ےطریقے پرتہیں تھے، میں نے کہا کہ میں کیا کروں کہ آپ کے طریقے پر آجاؤں ،فر مایا یہ کہو: اشهد ان لا الله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. میں نے بیکلمہ یر معا، پھر کہا: میں آ ب کا غلام ہوں ۔ فر مایا جہیں بلکہ تم الله کے غلام ہو۔ یہودی کہتا ہے کہ میں بیدار ہوا تو ان کی قبر کے باش اس متحض کے پاس گیا جوان کی قبر برموجود تھا، پھراس بہودی نے اپنا خواب



بیان کیااور کہا میں اس قبروالے کا غلام ہوں پھر قبر کے پاس ہی اسلام قبول م کیااور کسی سے کوئی چیز نہ لی اور کہا میں غنی ہوں۔اللہ کی رضا کیلئے اسلام لایا نہ کہ مال حاصل کرنے کیلئے۔

حضرت ابو بکرصیدلانی " اولیاء میں ہے تھے۔فر مائے ہیں کہ میں ان کی قبرکے پاس موجود تھاجب یہ یہودی آ کرمسلمان ہوا تھا۔ (۳۸۵)۔

(٣٨٥) "طبقات الشافعية" (٣٨١/٣).



### كلمة الإختتاك

الحمد لله وبتوفيقه تتم الصالحات.

سابقہ صفحات میں جارسو کے قریب اکابر کے سفر آخرت کے متعلق خاص آخری کھات کا مبارک تذکرہ لکھا گیا ہے جس کے پڑھنے سے مسلمان کا ول موم ہوجا تا ہے اور پُر خلوص تمناز بان پرآتی ہے اور دل سے بیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی ہی موت نصیب فرمائے۔

اسی نسبت سے ناچیز کی دعاہے کہ اللہ تعالی جھے اور تمام قار کمین اور تمام مسلمانوں کو قابل رشک وفات اور موت کے قابل رشک انعامات عطافر مائے اور اس خدمت کو خالص اپنی رضا کے لئے قبول ومنظور فر مائے اور جن حضرات کا تذکرہ اس کتاب میں قار کمین کے سامنے آیا ہے ان کے اور تمام اکابرین امت کے درجات کو بلند و بالافر مائے ۔ آمین

فقط والسلام امداداللدانور آخر جمادی الاولی ۴۲۸م اچه ۱/۱۸ بح<del>د ۲</del>۰

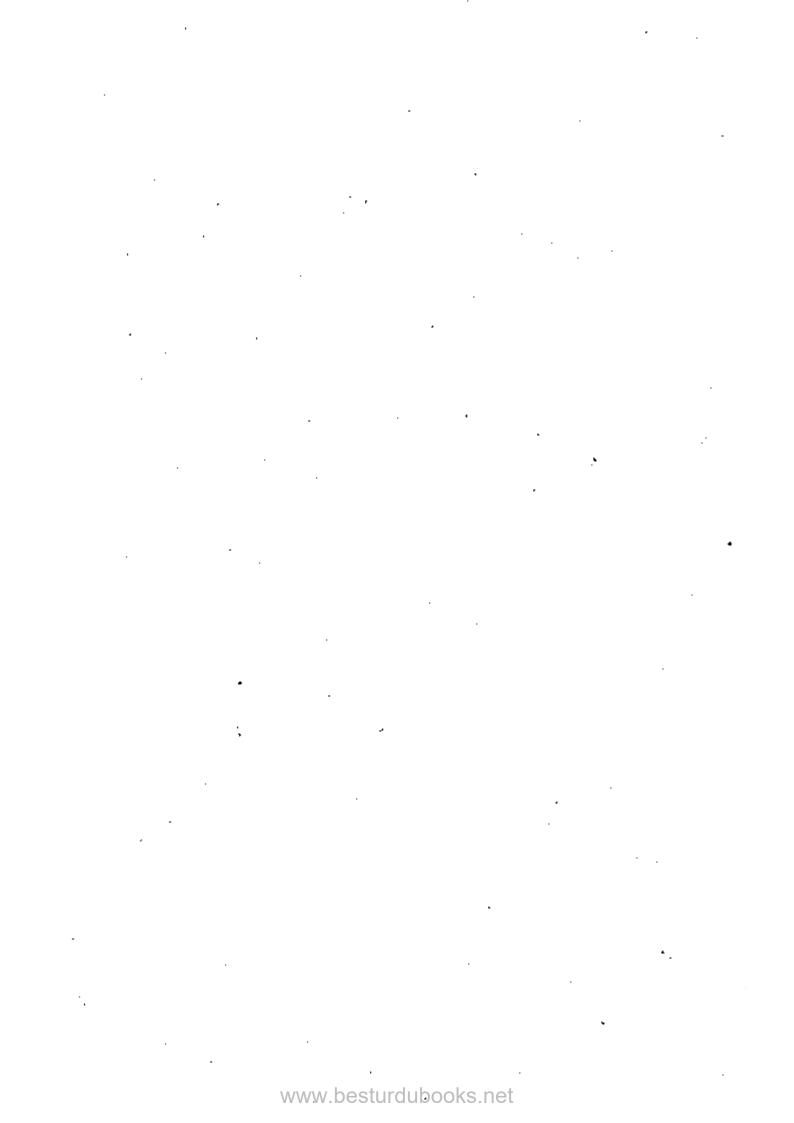

### آخيا جيڪ

## مآخذ ومصادر

|                                             | <u> </u> |
|---------------------------------------------|----------|
| كتاب الزهد ،،امام احمر بن صبل م             | 1        |
| طبقات ابن سعد،،                             | ۲.       |
| الثبات عندالممات                            | ۳        |
| صفة الصفوة لا بن الجوزي                     | 4        |
| مصنف ابن البي شيبه                          | ۵        |
| منداحد بن طنبل                              | Ý        |
| سيحيح البخاري                               | ۷        |
| كتاب الخضرين لابن اليانيا                   | ۸        |
| سنن کبری امام نسائی                         | q        |
| صلية الأولياءلا بي تغيم اصبهاني             | 1+       |
| وصايا العلمها ءعندحضورالموت للربعي          | Н        |
| منا قب عمر بن الخطاب لا بن الجوزي           | ir       |
| منا قب امير المؤمنين                        | 1111     |
| مجمع الزوائدامام نورالدين أنبيتمي           | 10       |
| تاریخ دمثق امام این عسا کر                  | 10       |
| ,,التاريخ الكبير، ملأ في عبدالله امام بخاري | 14       |
| المختصر من تاریخ دمثق                       | 14       |
| مندیزار ,                                   | IA       |

www.besturdubooks.ne

| معجم طبرانی کبیر                                   | 19         |
|----------------------------------------------------|------------|
| معجم طبرانی اوسط                                   | r.         |
| معجم طبرانی صغیر                                   | FI         |
| بذل الماعون في فضل الطاعون لا بن حجرعسقلاني        | 44         |
| منندرک حاکم                                        | ۲۳         |
| سيراعلام النبلا ءللذہبی                            | 44         |
| المعرفة والتاريخ                                   | ۲۵         |
| روض الرياصين من حكايات الصالحيين لليافعيُّ         | 77         |
| المطالب العالية لا بن حجر عسقلاني                  | 12         |
| كنز العمال لعلى أتمتقي البندي                      | rΛ         |
| تھذیب الکمال للمزی                                 | 19         |
| كتاب الزمدلا بن المبارك                            | ۲.         |
| سنن تر ندی                                         | إخو        |
| سنن ابن ماجبه                                      | 177        |
| مندا بويعلى                                        | ٣٣         |
| مسلم المسلم                                        | 4-6-       |
| الإصابة في تمييز الصحابه لا بن حجر عسقلاني         | rs         |
| مخارة للضياء المقدى                                | ٣٦         |
| تاریخ الطیمری                                      | <b>F</b> Z |
| _ · · <del>_ · · · · · · · · · · · · · · · ·</del> |            |

| <del></del>                                   | 702      |
|-----------------------------------------------|----------|
| روضية الحبين                                  | ٣٩       |
| سنن الكبرى للبيهقى                            | ۴.       |
| شرح معانی الآثار طحاوی                        | (4)      |
| مسندمجر بن اسحاق بن را ہو ہیہ                 | ۲۳       |
| البداية والنهاية لا بن كثير                   | 144      |
| مجموع فتاوى ابن تيميه                         | <b>የ</b> |
| حسن الظن باللَّدلا بن البي الدنيا             | ra       |
| الرقة والبيكاءلإبن قدامه                      | ۲۳       |
| مندابو یعلی موسلی                             | ۲۷       |
| سكب العمر ات سيد بن حسين العفاني              | M        |
| التاریخ الکبیرلیخاری                          | ٩٣       |
| مندحميدي                                      | ۵٠       |
| تذكرة الحفاظ للذمبي                           | ۵۱       |
| معرفة القراءالكبارعلى الطبقات والاعصار للذهبي | ۵۲       |
| الثقات لا بن حبان                             | مه       |
| المقلق لا بن الجوزي                           | ۵٣       |
| ا بن شامین                                    | ۵۵       |
| ا بن بشران                                    | ۲۵       |
| فيغل القديريلمنا وي                           | 24       |
| التذكرة في الإستعداد ليوم الآخرة للقرطبي      | ۵۸       |

| تاريخ بغداد كخطيب البغدادي                                  | ۵۹ |
|-------------------------------------------------------------|----|
| الانتقاءلا بن عبدالبرالا ندلسي                              | 4+ |
| مقدمهالجرح والتعديل لابن ابي حاتم الرازي                    | 71 |
| العاقبة لعبدالحق الأشبيلي                                   | 71 |
| و فيات الأعيان لا بن خلكان                                  | ۳۳ |
| انتخو يف من النارلا بن رجب الحسنبلي                         | ٦٣ |
| الجيامع لشعب الإيمان                                        | ۵۲ |
| تو الى التاسيس في منا قب محمر بن اور ليس الشافعي للعسقلا في | 77 |
| تصنريب الاساء واللغات للنو ويُّ                             | 72 |
| المجموع في الفقه للنو وي                                    | ۸۲ |
| طبقات الأولياء لابن الملقن                                  | 49 |
| بحرالدموع ابن جوزي                                          |    |
| الرسالية القشيريية لا بي القاسم عبدالكريم القشيري           | ۷1 |
| المقصد الأرشد                                               | ۷٢ |
| شذرات الذهب لا بن عماد                                      | ۷۳ |
| طبقات الصوفية لا بي عبدالرحمن اسلمي                         | 4  |
| المنبج الاحمد في تراجم اصحاب الإمام احمد                    | ۷۵ |
| منا قب الامام احمد                                          | ۷٦ |
| تحفة الطالبين في ترجمة الا مام محى الدين                    | 22 |
| الذيل على طبقات الحنابلة                                    | ۷۸ |

| ات اده                                                               | 432           |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| الردالوافر                                                           | ۷٩            |
| طبقات الشافعية الكبرى للسبكي                                         | ۸٠            |
| الديباج المذهب لابن فرحون المالكي                                    | ΛΙ            |
| البيان المغرب                                                        | Ar            |
| الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر                          | ۸۳            |
| الدررالكامنة لا بن حجرعسقلاني                                        | _             |
| الإعلام بمن في تاريخ الهندمن الأعلام للعلامة عبدالحي اللكهنوي الندوي |               |
| الضوءاللا مع لأحل القرن التاسع محمد بن على الشوكاني                  | $\overline{}$ |
| الكواكب انسائرة                                                      |               |
| المسلمون في الهند لا بي الحسن على الندوي                             | +             |
| خلاصة الأثر في اعيان القرن الحادي عشر                                | . 19          |
| كتاب التوابين لابن قدامه                                             | 90            |
| رييع الأ برارللز مخشري                                               | ?!            |
| رياض النفوس للما لكي                                                 | 97            |
| لوا في بالوفيات                                                      | 1 90          |
| ز تیب المدارک                                                        | ۱۹۳           |
| معالم الايمان في معرفة اهل القير وان                                 | . 90          |
| حياء علوم الدين للا مام الغزالي                                      | 1 97          |
|                                                                      |               |

### مطبوعه تصانيف وتراجم

### حضرت مولا نامفتي امدا داللّٰدا نور مدخليه

سائز 16×36×23 صفحات336 مجلد، بدييا

آنسوؤل كاسمندر

یا نچ سواسلامی کتابوں کے مصنف اور خطیب زیانہ اہام این جوزی ( وفات 597 ھ ) کے 32 مواعظ اور ا عبر توں برمشمل (بسحسر السلمسوع)''آنسوؤل کاسمندر'' ہرمسلمان کی اصلاح اٹھال اورفکر آخرت کیلیے خوبصورت کتاب اور دلچیسیہ مضامین کا مرقع' اورمقبول عام دخواص کتاب ہے۔

استغفارات مفرت حسن بقري سائز 16×30×20 صفحات 96 مجلد، بديه

۔ اکہتر استغفارات پرمشمل آتخضرت عظیمی اور حضرات اولیا وصدیقین کا خاص تحفہ ، جن کی برکت ہے۔ رز ق میں وسعت ، گناو معاف، قیامت کی گھبراہٹ ہے حفاظت ، جہنم ہے نجات، اور اللہ کی خاص رحمت وولایت عاصل ہوتی ہےاور مصبتیں دور ہوتی ہیں۔مع اضا فہ فضائل استغفاراز حضرت مفتی امداد اللہ انورصاحب۔

امراد کا کتامت: سائز 16×36×23 صفحات 300 'مجلد، بدید

الله کی عظمت کے ولائل عرش و کری جہابات خداوندی اوج وقلم آسان ، زمین ، سورج ، چاند ، ستار نے باول ا بارش آسکشال آسانی اورز منی مخلوقات اور تحت الفری اوراس سے بیچے کی مخلوقات تسبیحات جیوانات مراحل تخلیق ا کا کنات مندری مخلوقات ، عالم حیوانات اور عجائبات انسان قرآئن صدیث سی به متابعین محدثین اور مفسم بن کی بیان مرد دجیے ہے اسلامی سائنس ۔ بیان مرد دجیے ہے آسمین ایت انسانی عقل اور سائنسی آلات سے ، ورا مخلوقات اسلامی سائنس ۔

اسم اعظم سائز 23x36x16 صفحات 152 مجلد، ہریہ

اكابركامقام عبادت: سائز 16 × 36 × 23 صفحات 320 'مجلد، بري

انبیا ، کرام صی یہ عظام اور اکابر اولیاء کی بارگاہ خداوندی میں عیادت نماز' تبجد' اذ کار' دعا نمیں'قلبی کیفیات' روحانی تو جہات' ولایت کالمدخاصہ کے حصول کا جذبہ بیدا کرنے والی اور ولی بنانے والی عظیم ترین تصنیف۔

او**صاف ولايت:** سائز 36 × 36 مفحات 400 مجلد ، ہريہ

"طبیقیات المصدوفیة "امام ایوعبدالرحمٰن سلی (۱۳۳۰ه و ) کی شاندار تالیف ، پہلی جارصد یوں کے ایک سو اکا براولیاء کا سوانحی خا کہ،ارشادات ، ولایت ،عبادت ،اخلاق اور زید کے اعلی مدارج کی تفصیلات ہرمسلمان کیلئے حصول ولایت ومحبت البهید کے رہنمااصول ، سیجاولیاء کرام کی پہیان کے میج طریقے۔

باوشا ہوں کے واقعات سائز 23 x 36 x 16 صفحات 288 مجلد ، ہدینہ

رّ بمه(١)التبر المسبوك في سير الملوك الم غزال"

(٢) الشفاء في مواعظ الملوك والخلفاء المم ابن الجوزيُّ ا

www.besturdubooks.net

اصول بادشاہت، عدل و سیاست، سیاست وسیرت وزراء، اہل نظام کے آ داب، بادشاہوں کی بلند ہمتی، حکماء کی دانش مندی، شرف عقل وعقلاء، عورتوں کی حکایات اور و یانت و پا کمیزگ، حکمرانوں کیلئے اسلاف کے مواعظ، ہے متعلق حکمت ودانش کے بینئلز وں مجیب وغریب وانعات و حکایات۔

تاريخ جنات وشياطين سائز 16×36×23 صفحات 432 مجلد، مديد

عالم اسلام کے مشہور مصنف امام جلال الدین میوطی کی کتاب" لمفسط المسموجان فی احتکام العجان" کا اردو ترجمہ جو جنات اور شیاطین کے احوال کر توت کا بات وغیرہ پر تکھی جانے والی تمام مشتد کتابوں کا نچوڑ اور قرآن وصدیت کی روشنی میں جنات اور شیاطین کا بہترین توڑے۔

ترجمه "كونود المحقائق من حديث خير المحلائق"محدث عبدالرؤف مناوى شافق (ما ١٠٠ه) ا ١٧٣٧ ) احاديث نبويه برشتمل آدهی آدهی سطر کی احاديث ،علوم نبويد کاب بهاخزان ان احاديث كے علوم دمعانی کو و کیھنے سے انسانی عقل دیگ رہ جاتی ہے ، ہر عنوان پر مختصرا حادیث یاد کرنا بہت آسان ، من گھڑت احادیث سے خال ۔ جنب کے حسین مناظر میں اگر میں کر 16 × 36 × 23 صفحات 640 مجلد ، ہدیہ

قر آن یاک کتب حدیث امام عبدالملک بن صبیب قرطبی امام این ابی الدنیا امام بیمی امام ابونعیم اصبانی امام این کشر امام این قیم امام جلال الدین سیوطی اورامام قرطبی کی جنت کے موضوع برتج ریر کردہ بے مثال کتابوں کا جامع شہ یارہ ہر مضمون عجائیات جنت اور حسین مناظر کا مرقع متمام مسلمانوں کے لئے ناور تحفید ساڑھے تین موکت سے ماخوذ۔

جہم کے خونناک مناظر ما نز16×36×23 صفحات 352 مجلد، ہدید

اردوز بان میںاہینے موضوع کی پہلی متنداور تفصیلی کمآب امام ابن رجب عنبلی (وفات 795ھ) کی 'الت حویف من الناد ''کااصل صحیح اردوتر جمہ'جودوز خ اوردوز خیول کے حالات کا تکمل آئینہ دارویدہ ددل کیلئے میرت۔

حل قال بعض الناس: ﴿ مَا مُزْ 16 × 36 × 23 صفحات 60 مجلد، بديه

تصفیح بخاری میں تقریباً چوہیں مقامات پر قسال بسعیض المنساس کے تحت انمیا احناف پر تعربیض ہے جس کے علماء احناف نے بہت سے جواب قلم بند کئے ہیں ایک جواب بخاری شریف جلد ٹانی کے شروع میں اور بی زبان میں عام چھیا ہوا ماتا ہے جسے ایک عظیم محقق نے بہترین ہیرا ہیں لکھا ہے (ترجمہاز) شیخ الحدیث مولا تاعبد المجید انور مدفلا۔

خواص القرآن الكريم سائز 16 × 36 × 23 صفحات 352 مجلد ، مديد .

الدر النظيم في خواص القرآن الكريم المم يأتيُّ ـ

قرآن کریم کی سورتوں اور آیات شی خواص ، روحانی عملیات اور مجرب تعویذات امام عزالی ، امام یا نعی اور و میرا کا بر کی مشند کتابوں کا مجموعہ قرآن پاک کے متعلق اس موضوع پراس کے پایید کی کوئی کتاب نہیں ہے قرآن کریم سے ہرطرح کی ضروریات کو پورا کرنے کیلئے آج ہی ہے کتاب طلب فرمائیں۔

رحت کنزائے سائز 16×36×23 سفات 624 مجلد ، ہدیہ

المام ابن كثير كاستاذ محدث تظيم شرف الدين دمياطي كاليف المتجو الوابح في نواب العمل الصالح كا

اردور جمہ مع تشریحات اسلاف محدثین نے برقتم کے نیک اعمال کے تواب وانعامات کے متعلق جو سَب تصنیف فرمائی میں تقریبا ان سب کواس کتاب میں انتہائی شاند رطریقہ سے مرتب کیا گیا ہے ہر حدیث کے مطالعہ سے گن بگار مسلمانوں کی تسلمی کے اسباب اور نیک اعمال کے بدلہ میں خداکی رحمت کے لٹائے جانے واسلے فزانوں کی بیش بہا تفصیلات اور شوق عمل صالح اس کتاب کاسرمایہ ہیں۔

سانچه علوم: سائز 16×36×23 صفحات 408 مجلد، مدید

امام رازی کی کتاب حسدانق الانواد فی حقائق الاسواد (المعروف به تین ) کارّ جمهٔ تفییر ٔ حدیث فقهٔ مناظرهٔ قراء ت شعرُ منطق طب تعبیر خواب تشریح الاعضاءٔ فراست طبیعات مفازی مندسهٔ الهبیت تعویذات ٔ فلکی نظام آلات حرب اسراد شریعت ادویهٔ دعا نمین اساء الرجال صرف نحو وراشت ٔ عقائد توارت سمیت سانچه علوم کاولچیپ ادر مجیب و فریب فراند.

سالا بمغفرت سائز 23×36×16 صفحات 336 مجلد، بديه

سکتاب المنسو ابیسے نتالیف ایام موفق این قد امد ، ترجمہ مولا نامحد ریاض صادق ،مقد مہموالا نامفتی ابدا دالقد انور ۔ تو یکر نے والوں کے شاتدار واقعات ۔

محابہ کرامؓ کے جنگی معرکے: سائز 16×36×23 صفحات 500 جند ، ہدیہ

الصرف الجميل سائز 16 × 36 × 23 صفحات 272 مجلد ، مديية

علم صرف کے قواعدا درابواب برمشمنل جامع اورمخضر ہا لیف از حضرت مولا نامحمد ریاض صادق مدخلہ

مشق مجازى كى جاه كاريال: سائز 16 × 36 × 23 صفحات 280 مجلد ، بديد

جھٹی صدی ججرئ کے عظیم خطیب 'محقق' مصنف' محدث امام ابن جوزیؒ (وفات 597 ھ) کی مایہ نازع بی تصنیف' 'ذم المھسوی '' کاار دوتر جمہ' شہوات اورعشق مجازی کی خرابیاں' عورتوں اورلؤ کوں کے ساتھ بدنظری' زنا اورلواطت کی حرمت دورسزا کمیں' عشق مجازی اور بدنظری کے علاج' شادمی اور نکاح کی ترغیب' عاشتوں پرعشق کی دنیاوی آفات' لیلی دورمجنوں کے واقعات عشق عاشقوں اور معشوقوں کے خطرناک واقعات اور حالات پرمشمل چھٹی صدی اسلامی کے سب سے بڑے مصنف کا مجیب وغریب دلچسپ مرقع' بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔

فاوی جدید نتهی مسائل: سائز 23x36x16 صفحات 624 ، ہریہ

<u> ایمان د کفر، طبیارت</u> مفماز ،مساجد بقر آن،روز و مز کو ق<sup>ی مرحج</sup> مذ<sup>احج</sup> ،طعام تعلیم وتر بیت تبلیغ و مین «نکاح بتجارت ، کرایی

بنیک، سود، پرلیس، تصویر، تفریح، سیاست، حدود وقصاص، تعویذات، رسوم درداج، بدعات، خواتمین، لیاس، جهاست ورسائنس دغیرد کے متعلق 603 جدید فقهی مسائل کے حل پر مشتمل مفتی محمود گنگو، کی کے قباد کی محبودیے کی ۱۸۴ جلدوں میں سنتشر فبآو کی نئی ادر جامع ترتیب کے ساتھ کھمل ایک جلد میں محفوظ۔

نرشتوں کے مجیب طالات: اُ سائز 16×36×23 صفحات 496 جلد، ہدیہ

محدث عظیم امام جلال الدین سیوطی کی کماب' السعبانک فسی احباد المدلانک '' کاسلیس اردوتر جریہ' جس میں مشہوراور غیر مشہور فرشتوں کے احوال اور اللہ کی قدرت وعظمت کی تقریباً 404 احادیث مبار کہ اور 395 ارشادات صحابہ و تابعین وغیرہ کو بڑی عرق ریزی سے بچھا کیا گیا ہے' آخر میں فرشنوں کے متعلق عقائد و احکام کوچھی جامع شکل میں مزین فرمایا ہے۔

فصّال حفظ القرآن ما مُز 16 × 36 × 23 صفحات 336 مجلد ، بدييه

نصائل شادی. سائز 16×36×23 صفحات 256 مجلد، بریه

"الافصاح فی احادیث النکاح" حافظ ابن جمر کل کاتر جمه مع اصافات بشادی اور نکاح کے متعلق تمام کتب صدیث میں موجود اکثر احادیث کا مجموعہ جن میں نکاح اور شادی کے فضائل ،آ داب، اہمیت ،طریقہ از دواجیت اور شادی کے طاہراور پوشیدہ موضوعات اور مسائل پر حادی دلچیپ اور ضروری کمآب۔

قبر كي عبر تناك مناظر منافر منافر 16×36×23 صفحات 300 ، بديد

تعلامه سیوطی کی منسوح البصدود ماحوال المعونی والمقبود کارد درتر جمه بنام نورالصد دراز حضرت مولانا محرفیسی صاحب بموت شدت موت عالم ارواح احوال اموات ارواح کی با بھی ملاقات قبر کی گفتگو قبر میں سوال وجواب عذاب قبر شرمین مؤمن کے انعامات قبراور مردول کے متعلق متندعبر تناک حکایات ر

قیامت کے ہولناک مناظر اسائز 16×36×23 صفحات480 ، ہدیہ

علامه جال الدین سیوطی کی احوال قیامت کے متعلق جامع تصنیف السدو دالسسافو ہ فی امود الآخو ہ کا اردوتر جمہاد نیا کی تبای میدان محشر'اعمال کی شکلیں'وزن اعمال،شفاعت' حوض' بل صراط' نیک مسلمان، گنا ہمگاروں اور کا فروں ،منافقوں کے تفصیلی حالات' قیامت کی ہولٹا کیاں' قیامت کے انعامات' حماب' بخشش'رحمت' عذاب' انتقام وغیرہ کی تفصیل پر مب سے زیادہ متندمجموعا حادیث۔

گرامات اولیاء میا نز 16×36×23 صفحات - 304 مجلد ، مدید

امام غزائی امام این جوزی نیشخ شهاب الدین سهروردی ابواللیث سمرقندی استاذ قشیری اور دیگر ائر تصوف ی کتب میں منتشر کرامات اولیاء کوقطب مکه حضرت امام محمد بن عبدالله یافعی یمنی نے ''روض الریاصین' میں جمع کیا' یہ '' کرامات اولیاء' اس کتاب کا انتخاب ہے اس کے مطالعہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور نیک اعمال کی تو فیق نصیب ہوتی ہے اور اولیاء کے مقامات محبت الہٰ کے مطالعہ کانفیس تھنہ ہے۔

#### لذت مناجات: سائز 16×36×23 صفحات 504 مجلد مرب

انبیا و کرام ، ملا ککه ، صحاب ، اہل ہیت ، فقہا ء و مجتبدین ، تابعین ، محدثین ،مفسرین ، اولیاء القد ، بزرگ خواتین ، عابدین ، زاہدین ،خلفا ، سلاطین ،مجابدین اورعوام سلمین کی والبانه البامی دعاوُل اورتسیحات کے جگر پارے ،منظوم ومنثور عربی ، اردو اور فاری کی قلب و روٹ کوئڑیا دینے والی دعائمیں اور مقد تعالی کے ساتھ نسبت قائم کرنے والی مناجا تمیں۔جدید موضوع پر پہلی اور جامع تصنیف۔

#### تحبوب كاحسن دجمال: سمائز 16 × 36 × 23 صفحات 256 مجلد مهريد

محبوب کا ئنات حفزت محمد علی این ورت و سیرت کے وہ تمام پہلوجن کے مطالعہ ہے آ پہلیجی کی شکل و شاہت کا عمد وطریقہ ہے انداز ولگایا جا سکتا ہے اور سیرت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ بیسیوں عنوانات پر خصائل وشائل پر مضمل کتب ہے بحت رسول علیقی کا بہترین مجمور مفتی محمد سلیمان کے قلم اور مفتی امداد اللہ انور صاحب کی نظر ثانی اور پیش لفظ کے ساتھ ۔

### معجزات رسول اكرم من الز 23 x 36 x 16 صفحات 4 16 مجلد ، مديد

مؤاف علم العديفة حضرت مفتى عنانت حمد كي اطيف كتاب السكسلام السمبيين آب ات وحسمة للعدالمعين آتحضرت علي في صداقت كه دلاكل مجزات عالم معانى معجزات طائكه معجزات عالم انسان معجزات عالم جنات معجزات علوى معجزات عالم بسائط معجزات جمادات المعجزات نباتات معجزات يوانات مسيل وتزكين مول نامفتى الدادالقدانور

### مناجاة الصالحين (عربي) سائز 36×36×23 سنّات 300 كبلد ، بريد

کفت مناجات کاعر کی ایم پیشن، خطرات انبیاء آرانش مایا گھے اسی بالل بریت افقیا ، و مجتبدین ، جاجین ، حدثین ، مفسرین اولیاء الله ، عابدین ، زابدین ، خلفاء ، ، سلاطین ، مجابدین ، عوام سلمین کی البامی ، عاوال اور تسبیحات ک جگر ایارے به ول ملاوینے والی منثور ومنظوم دعا کمی اور الله تعالی کے ساتھ نسبت قائم کرنے والی مناجا تمی جدید موضوع ارو نیا مجر میں مفتی امداد الله انورصاحب کی کمیل اور جامع عربی تصنیف ۔

### نتخب مكايات سائز 16 × 36 × 23 صفحات 304 مجلداً بريه

امام غز الی ادرامام یافعی کی کتب سے منتخب ایسی حکایات جن میں اکابر ادلیاء کے مقامات و کرامات و مرکاشفات و عبادات اورتعلق مع اللہ کوؤ کر کیا گیا ہے اللہ کی طرف کینینے والی شاندار کتاب۔

### عول: سائز16×36×23 صفحات تقريباً 448 جداً مديد

امام ابن جوزی کی کتاب صید المتعاطو " کاایک جدین سیس ادر کمل اردوتر جمه سینکروں علمی مضامین کے گردگھوتی ہوئی ایک اچھوٹی تحریر فرآن حدیث نظاعقا کہ تھوف تاریخ نظامت مواعظ ، اخلاقیات کرغیب و گرادگھوتی ہوئی ایک اچھوٹی تحریر فرآن حدیث نظاعقا کہ تھوف تاریخ نظامت مواعظ ، اخلاقیات کرغیب و تربیب و نیا اور آخر بالی فر بسید کی اور آخر بالی فکر ونظر کے ساتھ دوران تصنیف و تالیف جمع فر ماتے رہے اس کتاب کا حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد المجید انور الے ترجہ کیا ہے اورنظر تالی اور تسیل مفر سے مولانا عبد المجید انور

## زبرطبع تصانيف وتراجم

### حضرت مولا نامفتي امدادالله انور مدخله

آثار کسنن سائر 16×36×23 صفحات 508 مجلد، مربیه

علامہ نیمویؒ کی مشہور دری کتاب جس میں طہارت اور تمام اقسام کی نمازوں کے دلائل حدیث اور اقوال صحابہ کرامؓ اور مخالفین کے دلائل اور ان کے جوابات سے بھرپور کتاب کائر جمداز مولا نافضن الرحمٰن دھرم کونی مدخلہ العالی۔

حصرت مفتی ابداد اللہ انورصاحب کی کتاب 'صحابہ کمرامؓ کی دعا نمیں' میں مذکور صنابہ کرامؓ کی تمام دعاؤں کا عربی زبان میں ایساذ خیرہ جس ہے عربی جاننے والے کمل استفاد ہ کریکتے ہیں۔

الادب المفرد سائز 16×36×36 صفحات 688 مجلد، بربيه

ں ام بخاری کی معروف کتاب''الادب المسصفود'' کااردوتر جمہ،اخلاق زندگی کواسلامی اصولوں کے مطابق ستوارکرنے کیلئے شاہکارکتاب، بہترین احادیث نبویہ کا شاندار ذخیرہ۔ (ترجمہ موالانامحمد ریاض صادق مدخلہ )

اساء النبي الكريم من نز 23x36x16 صفحات 336 مجلد، مديد

قر آن اوراحاد ہے میں موجود اور ان سے ماخوذ حضو میکائی کے ایک ہزاراتا مگرامی پر محیط ایک جامع کتاب ،اساع نبو یہ مع اردوتر جمہ وکشرین ماورفضائل و برکات نہ ما منبویا ورفضائل 'اسم محمر من کالیف ازمفتی ایداد انتدا نورصاحب۔

اسلاف كَ تَرْي كُمَات : سائز 16 × 36 × 2.3 صفَّحات 10 5 مجلد ، بديد

حضرات انبیا ملیبم السلام، صحابّ، تا بعین افقها آء و مجتهدین امحد ثین امفسرین ، علماء امت ادر اولیاء اللّهٔ کی وفات کے وقت کے تاہل رشک حالات اوا تھات اور کیفیات پر حیران کن تفسیلات ۔

ا کا برگی مجرب دعا کیں سائز 16 ×23×36 صفحات 100 مجلد ، ہدیہ

صحابہ کرام ، تابعین کرام اورا کا ہرین اسلام کے دکھ کے واقعات اوران کی وہ خاص دعا نمیں جوان کی حل مشکلات کیلئے مقبول ہو میں ، نادرو تایاب قدیم کتابوں ہے ماخو ذمشتند دعا دُل کا تنفی ذخیرہ۔

ا کابر کی تمنا کیں: سائز 16 × 36 × 23 صفحات 144 مجلد، بدیہ

" محتساب المسعندين للامام ابن ابى الدنيا" برخص كوئى ندكوئى تمنا كرتا ہے اسلاف اكابر صحابہٌ "تا بعین اوراولیاء كرام كى كیاتمنا كیم تھیں ان پرکھی گئی ' 159 رویات پرشتمل دہنما كتاب۔

امتول پرعذاب النی کے حالات واقعات سمائز 23x36x16 صفحات 254 مجلد ، بدیہ

ترجمہ" المعقوبات فلامام ابن ابی الدنیا" ووسوے زائد کتب کے مصنف اور قدیم محدث امام ابن الی الدنیا کی ناور تصنیف، عذاب اللی کے حالات وواقعات ، گناہوں کے آثار، اسباب عذاب اللی ، تین سوساٹھ روایات پر مشمل سابقه نافر مان اقوام کی تبای کی داستان عبرت پرانو تھی کتاب ۔

### تاریخ نظم اکابر سائز 20x30x8 دصفحات 352 مجلد، مربه

۔ کیلی سات صدیوں پرمحیط اکا برمحد ثین مفسرین ، فقہاء اور علماء اسلاف کی طلب علم و خدمت علم کے حیرت انگیز حالات ، واقعات ، کمالات اور علمی کارنا ہے۔ تالیف مولا نامفتی ایداداللہ انور

### ترجمه قرآن یاک سائز8×30×20 رصفحات 900 مجلد، ہریہ

(نور العرفان فی ترجمة القرآن) اکابرعلاء اہل سنت علام نستی ،علامه سیوطی ،علام یحلی ،حضرت شاہ رفیج العرین محدث وہلوی ،حضرت شاہ عبدالقاور محدث وہلوی ،حضرت شیخ البند مولا تا محبود حسن ویو بندی ،حکیم الامت حضرت تھانوی مشیخ النفسیر مولانا احمد علی لا ہوری کے تراجم اور تفاسیر ہے مستفاد کھمل قرآن پاک کا نہایت مربوط ،سلیس ، بامحاورہ جدید مختصر، آسان اور مستندار دوتر جمہ مشن قرآن مجیدی خوبصورت کیابت کے ساتھ

### تفسیراین عباس با زر 30 × 30 مفات 728 مجلد، مربیه

'' صحیفہ علی بن ابی طلحہ'' دنیائے اسلام کی پہلی اور متند تفسیر جے سب سے بڑے مضرتا ہمی تھڑت مجاہد بن جبرؒ نے مفسر قرآن حضرت عبدالقد بن عباس رضی القد تعالی عند سے پڑھا اور اپنے عظیم شاگر وحضرت علی ابن ابی طلحہؒ کو بڑسایا اور امام بخاری ، امام ابن ابی حاتم ، امام ابن جربر طبری ، امام ابن کثیر اور علامہ سیوطی نے اپنی تفاسیر میں نقل کیا بھمل تفسیر کا کمسل ترجمہ برحاشیہ مترجم قرآن مجید۔ ترجمہ تفسیر اور ترجمہ قرآن از مفتی امداد اللّه انور مدخلہ۔

### نميرام المؤمنين عائشة الصديقةً سائز8×20×30م مخات900 مجلد، مديد

قرآن کریم کی سینکٹروں آبات ہے متعلق حضرت ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ کی مرفوع اور موقوف تغییر کی روایات پرمشمتل ایک نا در تغییر جو ۲۴۵ مراجع ومصادر ہے باحوالہ جمع کرئے مرتب کی گئی ہے۔اورام المؤمنین کی تغییر دانی کی شاہرکاراور ہرمسلمان کی عقیدت کا مظہر ہے آبات کی بہت می ایسی تفاسیر جواس ہے پہلے اردو تفاسیر میں موجود نہیں ہیں۔

#### 

یدینه طبیبه کی قدّ میم و جدید تاریخ پرمشتل سینکژوں قدیم و جدید نایاب تصاویر مع تفصیلات عاشقان مدینه کے وید ووول کیلئے غربا ، وسیا کین امت کیلئے زیارات مدینه کا ناور قیمتی سر ماییا۔

#### 

### جنت البقيع مي مدفون محابي سائز 16 × 36 × 23 صفحات 272 مجلد، مريد

المووضة المست طبابة فيمن دفن بالبقيع من الصحابة كاسليس اردورّ جمه جس يس سيكزون محابه الرامّ بصحابيات ، الل بيت ، امهات المؤمنين ، بنات رسولٌ اورا كابر صحابةٌ مع اضافات تابعين ، نتع تابعين ، اوليا و امت، اکابر ،علماء دیوبند جویدینه باک کےشان والے قبرستان' جنت اُبقیع' میں مدفون ہیں ان کی نشائد ہی اور مخضر تذکرہ ادر حالات ، حج اور عمرہ کرنے والے حضرات علماءاورعوام کیلئے خاص معلویاتی تحفہ۔

دكايات علم وعلماء ما ئز8×30×20\_صفحات 224 مجلد، مديية

ا کابرعلماءاسلام کے علم اور غدیات علم کے متعلق نفیس اور نا درمعلویات سے بھر پور دلچسپ اور عظیم کتاب \\_ تالیف مولا نامفتی ایداداللہ انور۔

### خدمت والدين سائز 176 ×23 صفحات 176 مجلد ، بديه

قرآن وسنت ،صحابہاوا کابر کے ارشادات اور شائدار واقعات کی روشیٰ میں خدمت والدین کے متعلق ناور کماب ازمولا نامفتی ایدادالقدانور۔

### خشوع نماز 23x36x16 صفحات 224 مجلد الديه

نماز کے شوق بمحبت ،آ داب مقامات ،اہمیت ،نعشیات کے متعلق اکابرین اسلام کے پراثر ولولے انگیز ، تاورو نایاب حالات، کیفیات اورواقعات ۔ تالیف مولا نامفتی ایداد القدانور

### سنن داری سائز 8 × 30 × 20 صفحات 8 00 مجلد ، مدید

محدث امام داری کی تصنیف ''مسنسن هار مسی ''حدیث یا کُ کی مشہور کمآب ہے حافظ این جمر عسقدانی کی رائے کے مطابق سفن ابن مانبیشر بیف ہے بہتر اور اس کی جگہ کتب صحاح ستہ میں رکھنے کے زیادہ لاکق ہے۔

### شرح وخواص اساء مشقی سائز 16 × 36 × 23 سفحات 240 مجلد ، بدید

قرآن کریم میں موجود اللہ تعالیٰ کے تقریباً حیار سوا نا احسنی کا مجموعہ ، تر بھہ بھاستہ فو اند ، خواص ، حل مشکلات میں ان کی تا غیر الکاہر کے مجرب طریقوں کے مطابق ان کے وظا آف ، اپنے خاص مضامین کے ساتھ پہلی باز آرد وزبان میں ۔

### صحابه کرائم کی وعالمیں سائز 16 × 36 × 23 صفحات 260 مجلد ، ہریہ

کتب حدیث بغییرادر سیرت و تاریخ میں موجود صحابہ کرام گی متفرق و عادٰ ان کا پیباد مجموعہ جس میں ان کی عبادات وردیگر ضرور یات کی دعا کمیں اور ان کے الفاظ میں وعاوُل کا بااعراب، باحوالداور باتر جمد شاندار جامع ; خیرہ ۔ '

### عبادت ہے ولایت تک ۔ سائز 23×36×16 صفحات 176 مجلد ، ہدیہ

رمداية الهداية الامغزالي كالزجمه

روحانی اور جسمانی عبوات کے ان طریقوں اور آ داب کا بیان جن پڑھل کرنے ہے آ دمی کی عبادات میں روحانیت کی جان پیدا ہوجاتی ہے اور عبادات میں لطف آتا ہے ، برخص اللہ کی دلایت کا خواہاں ہے لیکن اس پڑھل کا طریقتداس کوعمو ما معلوم نہیں ہوتا اس کتاب میں ایسے ہی طریقوں کا بیان ہے جن پڑھل کر کے آدمی کواللہ تعالی کی ولایت حاصل ہو سکتی ہے اللہ تعالی نصیب فرمائے۔

م بمل سكنقاض سائز 176 ×36 مفات 176 مجلد ، ہریہ

ترجمه" اقتضاء العلم العمل"علامة طيب بغدادي (م٢٢٥ه)

اس عنوان برمشمل دوسوے زائد آیات قرآنیہ احادیث نبویہ اور صحابہ کرائم اور اکابرین امت کے ارشادات کا جامع مرقع جس کے پڑھنے سے علم وین پڑمل کرنے کا شوق بڑھتا ہے اور علم پڑمل کی اہمیت معلوم ہوتی ہے إقوال واحوال اور حكايات سلف يالبريز نهايت عمره كتاب-

فَشَاكُلِ ثَاوِتِ قُرْقَ مِنْ مَا يَزَ16 × 36 × 23 صَفَّحًا تُتَ 336 مُجَلِّد ، مِرْبِيهِ

ترغیب تلاوت ، فصائل تلاوت ، بعض سورتوں کی تلاوت کے فضائل جُتم قرآن کے فضائل ،آ داب قرآن ، آ واب تلاوت ,قمر آ فی معلو مات کا نا درخزانه، عجائبات وعلوم قر آ ن ،مصاحف قر آ ن ،علوم تفسیر ، ا کابرین اسلام کا قرآن سے فلف ، خانفین کی تلاوت کے واقعات ،اورا کابرین کی فیسحتوں برشتمل جدیداور تادر مجموعہ۔

فضاً کل شاوی برا ئز 23x36x16 صفحات 256 مجلد، ہریہ

"الافصة ح في احاديث المنكاح" حافظ ابن جركلٌ كارٌ جمه منع اضافات مشاوى اور فكاح ي متعلق تمام کتب حدیث میں موجود اکثر احادیث کا مجموعہ جن میں نکاح اور شاوی کے فضائل ،آ داب، اہمیت ،طریقتہ از دواجبیت اور شادی کے ظاہر اور پوشید وموضوعات اور مسائل پر حاوی دلجیپ اور ضروری کتا ہے۔

نىغالى 🚽 سائز 16 × 36 × 23 صفحات 192 مجلد، م يە

ترجمه" الشبكو لله عزوجل لملامام ابن ابي الله نيا بمع اضافات كثيره ازمترجم ،الله كي نعتول كابياك ، انبیاء کرامؑ بے کلمات شکر ،صحابہ و تابعین اور ا کابرین امت کے حالات وواقعات شکر ،شکر کے مجیب مضامین و تفصیلات ، ہر ہرسطر دلوں کو معطر کرنے اور راحت پہنچانے والی ،ا کابر کے کلمات سے لبریز -

سا تز 16 x 36 x 36 منحات 228 نجلد ، ہر ہے

تسلی آیات ،احادیث ادر صحابیرام کے ارشادات ادلیا واور امت کے افراد کے حالات ،مصائب اور رمشکلات کی تصور،مشكلات برصرك تواب كي اورانعا مات كي تصيلات -

ت برائر 23x36x16 صفحات 144 مجلد مدید

ستب احادیث میں موجود حقیقی اور تھمی شہدا ہ کی اقسام فضائل اور دنیوی اوراخروی درجات دمنا قب برمشتمل نبايت جامع كتاب،علامه جلال الدين سيوطي كى كتاب ابواب المسعادة في اسباب الشهادة كالكمان ترجمه اضافات كثيره از كتب حديث -

ستآب الجوع امام ابن الى الدنيا كالرّ جمه المساء مفتى مداه الله انورا كابركي بيوك ، يياس، ناواري بصبراور شكر بر ملندوا له و نياوى اور اخروى انعامات كي تفييدات ورايترين دكايات -الوگارون في منفرت مائز 16×36×23 صفحات 272 مجلد بديد

شریعت کے دوانمال صالحہ جن پڑھمل کرنے ہے اسان کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے ادر جنت کے اعلی ور جات ملتے ہیں اور جہنم سے پناوی صل ہوتی ہے۔ ان کی تفصیلات پرمشمل احادیث (ترجمہ)از حضرت مولا نا مفتی ابدادائندانور۔

### ستونى زىنى سائز 23×36×16 سۇيات 400 مجلد ، بدييا

طہارت ،نماز ،وتر ،نوائل ، جمعہ ،نماز سفر ،نماز جنازہ ،نمازعیدین وغیرہ کے متعلق جینے مسائل پرغیر مقلد ہم پر اعتراض کرتے ہیں سب کے متعلق قرآن وحدیث اور سحا بہ کرامؓ ہے ، تحالہ متنداور ضروری واائل کواس کتاب ہیں کیجا کرویا گیا ہے اب شاید نماز سے متعلق کوئی اختلائی مسئلہ اس سے ہا ہر نہیں ہے اور بعض اہم مسائل کے دلائل تفصیل سے جمع کر دیتے ہیں اور بعض جگہ غیر مقلدین کے حوالوں کے جوابات بھی لکھ ویئے گئے ہیں ، دلائل کو سمجھانے والی نہایت آسان کتاب نے نیز''غیر مقلدین کی غیر متندنماز'' بھی اس میں شامل کر دی گئی ہے۔ جس میں غیر مقلدین پر لا جواب اعتراض قائم کئے گئے ہیں۔

### مشامير معراسيام سائز16×36×23 صفحات 500 علدابديه

مكه، مدینه، کوفه، بصره، شام، خراسان اورمصرے اكا برعلاء سحابہ تابعین تنبع تابعین اتباع تنبع تابعین سے مختصر جامع حالات (تصنیف) ہمحدث زمانہ امام ابن حبانؓ (ترجمه )مولا نامفتی امداد اللہ انور

### سے نہاں ہوں جائز 17x27x8 صفحات 2000 جا رجند ، ہریہ

صدیث کی سینئر وں کتب میں موجود سیح احادیث کا شاندار مجموعہ اجادیث کے جملہ مضامین کا انتخاب جو ضرور کی دکام افضائل امر فیب انہدید اسراراحکام شرایت امراکیئیٹر بہترے وکروار اور معاشرت کی احادیث وغیر پرمشمل میں۔ احادیث کے احادیث کے ایسے وغیر پرمشمل میں۔ احادیث کے ایسے عالماند لطا اُف ومعارف تحریر کئے گئے ہیں جن کو پڑھ کر انسانی عقل دیگ رہ جاتی ہے اور یہ معارف اردو کی حدیث کی کتابوں میں نبیع طبتہ از کرکوئی محض اس کتاب کا مطالعہ کر بے تو اس کی دل شی کے سب اس سے ول نبیع کا جرج میں معارف اردو کی حدیث کی کتابوں میں نبیع کے جو تی کتاب کا مطالعہ کر بے تو اس کی دل شی کے سب اس سے ول نبیع کا جرج میں میاجہ ہی مساجد میں اس کتاب کا مطالعہ کر بے تو اس کی دل شی کے سب اس سے ول نبیع کی مساجد میں سلسلہ ورس کیلئے اچھوتی شرح حدیث ہے۔

#### . أن سائر16×36×23 صفحات 400 جديدية

ا کابرین اسلام کے حضوطیقی کی خدمت میں پیش کرد و نبایت پاکیزہ اور اعلیٰ مقامات اور معانی پرمشتل 130 درود و سلام ۔ تالیف حضرت یوسف بن اس عیل النبیانی ۔ ترجمہ مولانا ابوس کم زکریا نظر فرمودہ مولان مفتی ایدادائقدانور۔

### ديكر تاليفات مولا ناامدا دالله انور

### غيرمطبوعه عرنى تاليفات

(١)أحكام القرآن للتهانوي منزل چهارم مع مفتى جميل احمد التهانوي (٥ جلد)

٠ (٣) وراثة الأنبياء

٣)علامات الأصفاء وكرامات الأولياء (٥)إيصال الثواب في الإسلام

(2) كرامة الإنسان

(٩)وجوب الأضحية (٨)نقمة الاغبياء بعصمة الأنبياء

(١١) حكم الدعوات عقيب الصلوات

(١٠) تراجم مذوني الفقه الحنفي

(١٣)اللواطة و حده عند الاثمة الأربعة

(١٢)حكم الرقبي والعوذات في ضوء

وترجيح التعزير تحليه (۵۱)نجاسة المني

(١٣) أحاديث حرمة اللواطة

(٢)حد الرجم على المحصن

### غيرمطبوعدار دوتاليفات

(٤٤) ترهمة القراءة الراشدة حصه دوم (زيريمكيل)

(١٦) ترجمة القرارة الراشدة حصداول (زريمميل)

(۱۹)ارکام عشر

(۱۸) رُنعتين بعدالورّ

(٢)وجوب التقليد

(۴۱) احکام تجارت

(۲۰)ا د کام زراعت

( ۲۳ ) خصوصهات اسلام

(۲۲) قاضی شریخ

(۲۴) سیحی ذرائع تبلیغ وتر تی اوران کاسد باب

(۲۵) فضائل شدر

(٣٧) يحميل ترجمها علاءاسنن تنجة حبدتكمان

( ۳۷ ) اونیا ء کرام اوران کی بھائ

(۲۸)مورت کی سر برای

(۲۹)میسحیت کا ماضی ، حال اورمسنقبل

(۳۰)مجموعه مقالات

